بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّجِيمِ منظرابلياء Shia Books PDF

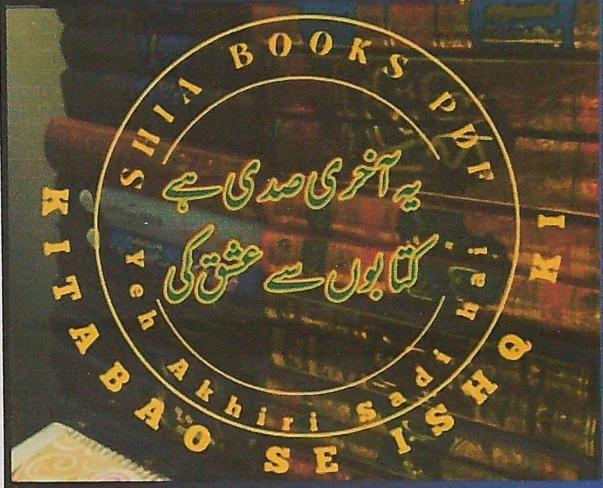

MANZAR AELIYA 9391287881 HYDERABAD INDIA





شامر برادر زلام ورباکستان



Conversion of the second

ا ما بعدبس جدمونین بایقین کشریم انترتعالی رب العالمین کی زمت بابرکت میں انتماس کرتا ہے عبد حقيضعيف ابوالقام بريرس عباس الموسوى النشابورى كجناب قاصني سيدبغر التدالسوستري المرعشي كسيني الملقب ببتهيدنالث ابنے وطن مقام شوشتر كاك ايران ميں بيدا ہوك سن بي الخديمين مندوستان تشريف لا ك آب اس يايه كي محت اكمل وعالم اللي كم وكما الت علميه و مجا برات ديدنية آئي منصر شهو دوظبوري آك بين وه اظهرت المسلي محتاج بيا بنين ير اس مقام تيمينًا آيكا شجرونب مبارك نقل كرتا مون قاصى بيد نورا مندبن شريف بن والين نوراط بن محدثاه بن مبارزالدين بن الين بن مخم الدين محمو دبن احدبن الميين بن المين بن محدب ابي المفاخر بن على بن احدا بي طالب بن أمراب بم بن كي بن كمين بن محدب إعلى بن خمزه بن على المرض بن عبد الشربن محمد الملقب بالسلبق بن الحن بن الحسين بن اما معلى زين العابين بن الا ما محسين الشهيدا لمظلوم جناب شهيدعليه الرحمه كابيرساسه ورنسب المفامين واسطول

جناب بدالشهدارخامس آل عبا عليه التيمة والتناكب بهونجيًا ب أيم عظمت وجلالت كو عام اخوان مومنین کی آگا ہی کے لئے حضرت جدعلؓ م سیداکلمین آیۃ اسّد فی العالمین وفقہ علی مند جناب مولانا البدها يحسين الموسوى النيسا بورى فردوس تأب طايب تراه صاحب عقات الا بواركي ایک تحریر تنویرے اخد کرے بہاں میں کرا ہوں وہی بزہ۔ مريجنا ب علاً مشهيد اورولي رسيد بركزيده وسيد برسه عالم اورفائده بخت واك نهایت عالی فبم اور عده کلام کرنے والے سرداربزرگ اور عالم متبح اسرار کا سرتیم مقے الوارک معدن تھے ان محمقانات بلنداوران کے کرامات روش کھے او مفول سے اصول و فرق دین کے مضبوط کرنے میں بڑی معی کی علم کی قندلیس التمعیں کرون کی الیست رکے کان محفوظس وشمنوں کو دور رکھامنا زل بلند اخت کے مصل کرنے ہیں بڑی کوشش کی شہر ش طین کوباطل کیا احقا ف حق سے ہایت کی راہی واضح کیں نواصب کے ظام فل ہر كرد سيئے ان كوعذاب يا بندہ سيمعذب كرديا اون كے يوست ميربراں سے يھنى كے ان كوم شدیدیں متلاکیا ان کے نفنا کل کاآدازہ تا ماطراف میں سیال کیا ہرمیدان ان کے باران افا دات سے سربزروگیا یہ طرے مندی بردا وارتکام متند تھے آپ بعہد جہا نگیرا، دشاہ علی کے مخالفین کے فتوی پرم اجھا دی الآخرہ اوم تمعہ والے اُلھمیں درہ خاردار سے شہید کے سکے بببقل تقنيف كتاب احقاق الحق ب جيرا كرجناب شيخ سرّعا ملى عليه الرحم كتاب الأل سي تظريفراتي وقتل بسبب تاليف احقاق الحق ما ده تايخ وفات سه عدن جاسے مير لؤرا سرترت ده

اس روصهٔ اقدس کی تعمیر کوانی به بزرگوار را دات موسوی نیتا بوری سسی جومقام نیتا بور ما المان سے ہندوستان ہیں آئے تھے او لا اواب شجاع الدولہ ہا در کی خدمت میں باریاب بوک بعدا وسک نواب مرزانجف خال کی رفاقت میں رہے اور نواب مذکور کی نظرتوج سے اکبرا ا دجوا گرہ کے نام سے مشہورہے اوسکی صوبہ داری برفائز ہوئے اسیے اسینے زمانہ رصوبہ داری میں اس عالم رکا نی کے مشہد کی تعمیر فرمانی جینا بچہ تا ریخ مختصر میرم کہان میں مرقوم ہے مقبرہ کیداورا ملائٹشری بعارت نفیس وٹٹن وباغ بسیارعدہ وسرسنر وزكمين تعميرو تعريض منود بهرامتدا د زمانه ستعمير بيرمنصور موسوى منهدم بوكئ اورمزار ا قدس ایک غیرا یا دجنگل میں مدتوں ویران برار باجیها کہ صرب فردوس مآب طاب طراه وحبل الجنتم منوا وجب سنسائه مي أكره تشريف لا كاورمزار مقدس كى زيارت فرمانى تو اس کی حالت جناب مرحوم نے اپنے مخلص مولوی علی حن صاحب مرحوم کو تحریر فرائی ہواسکے چند بطینقل کے جاتے ہیں آگرہ میں ضریح مطہر دمنور قاصی نوراللہ نو رائلہ نو رائلہ مرقدہ وعظم مشہدہ کی زیارت سے فائز ہوا میری آنھیں اُن کے مزارکے دیکھنے سے روشن ہولیں ا و رمجه يرا نواري اوسكى يك سے غاياں ہوگئے يرقبر باك ايسے حال مين كدا دس برتعميركي زینت وارائش کاسان مطلقا نہیں ہے وہ ایسے مقام غیرا با د ملکہ جنگل میں ہے کہوا كوست شليغ سے تلاش كرسنے والے كے اوركوئي أس كك نہيں بہو يخ سكتا عجب نہيں كم أس كا نشان مى مث جائے اور كھے خرامكى معلوم نہواس لۈكھ اس شہرس نہا يت يونيد ے اوراس شہر کے ظالم لوگوں برجیل فالب ہے لیکن فداتو اپنے ورکو بوراہی کھے ر میگا اوری کا خلور صرورزیا ده موگان شهر کے اہل عنادے اگر کوئی غرب اس قبر لفت كابته بوجهاب توأس كونهي بتات يا توجهل كى وجرس يا وشمنى كربب با وصف علم کے انتہی بقدر الحاجة مزار مقدس کی بہی حالت رہی بہاں کے کرد ال یں بید علی نقلی صاحب مرحوم ڈپٹی کلکھرجفری بہرسری نے لٹرکت مومنین اسکوتع پر کولیا

اور والمالية مين المالية كالره وبيرونجات كيمن مومنين في مزاركي تعميرواصلل میں کھے توج فرا فی کیکن عام طورسے مونین بندوستان اس مزار مقدس کی برکات سے بالكل ناوا قف تصحن اتفاق مص جناب آية النيرنا صرالملة مظله العاني في السياه مي تأكره تشريف لاكرمزاركي زيارت فرماني اوراوسكي حالت ملاحظه فرماكركيال تاسعت فرماياوس دفت جناب بيدناظم حين مروم تولى تقع تولى هامب كى توجه باكر حضور مروح سف ورائل ترقى مزا مبارك تجويز فرماسيئ اوربيا مرسط بإياكه مزار مقدس برجناب شهيد ثالت كي كوي متقل إدكار تائم کی جا کے خراب سے اس مشہد کرم کی کما میننی شہرت ہوا در مام مومنین کی توج اسكى جانب مبذول ہوسكے لہذاجناب مدوح كے ارشا دے بوجب سالان كاس بادگار کی بنا ، قائم کی گئی لیکن متولی صاحب کی خواہش پرکوئی بزرگوارا بل اگرہ وبیرو نجات سے اس المم خدمت کے بالانے پر آمادہ نہو سے اسٹر کارمتولی صاحب کی متواتر زیانی و کرری اصرار کے بعد باجا زت جناب نا صرالملة مظله العالی انتظام مزار مقدس کے لئے اس حقیر کا انتخاب كياكيه اورمبصداق قرعة فال بنام من ديوانه ذنه حله ضرار بانتخاب عام حلية الانه را قم سطور کے سپردی گئیں جس کوبید ناظم حین مرحوم متولی مزار اپنی تخریم قومہ ۱۹ رجب عظ المامين ارقام فراتے ہيں جب سے مزارا قدس ميك را جمام ميں آيا وربعض حفرا كى خوام شمونى كه اس كانتظام بېترطرلېي مونا چاسيئ اورس خود اس كا دمه دارموں . متب میں نے جال کیاکہ اس کا م کومی کسی عالم کے میرد کروں تاکہ کسی صاحب کوکوئی موقع شكايت كانبوبا يخ جهرسال كيس في المرصارة كالمرصارة بوجوه جنداً ماده نهوك جنانج مي في مالى جناب مولانا بيرحن عماس صاحب تبلي درخواست کی که وه جله کانتظام فرما وی ا ور لطور سکر طری کے جل امورکو اپنے اتھیں كين ميري درخواست منظور موتي اوريبرل جلسه باشان ومتوكت صرف مرفرح كي كوش ومحنت کی وجہ سے مع الخیرانجام کو بہونخا بعدہ میں نے باصرارتا مسکریٹری صاحب کی

خدمت میں عرض کیا کہ وہ یہاں تیا م فراکتِها نتظا مات وتعمیرات وغیرہ وغیرہ کو انجام دیمنی نج مؤمنین کی خوش نفیبی سے یہ معروضہ بھی تبول مرکبا اور کی بھینا مرائج منام الجمن معین الزائرین آگر ہ قائم ہوگئی اور جلد آبدنی واخراجات جناب سکر شری صاحب کی زیر کرانی ہوسنے مگے تعمیر مافر خانه وا متمام مجانس وغیروسب سکر شری صاحب کے انتظام میں ہے ایکسال کے نہا میت عمر کی کے سائھ یہ کارروا نی جلتی رہی دوسے رحلیہ یں کبٹرت زائرین قرمیب وبعیدسے تشاھنے لائے جناب سکریٹری صاحب نے اسقد رمحنت وجا نفتان سے کام کیاکہ کوئی معا وصنہ دنیا یں اُس کانہیں ہوسکتاایک سال کے اندرجو ترقی ہرسم کی ہوئی ہے وہ ظاہروہویداہے ما فرخانے تعمیر ہوگئے ہرخیننہ کو مجالس با قاعدہ ہونے لکیں اورعام مومنین کوشوق میداہوگ بے کەمزارا قدس كوعالى شان بناياجاك ـ حصرت ا مرالملة والدين كے اس احمان سے بي تيكري طح بكدوش نہيں ہوسكياكيد قبول فرا یلنے میری دائے کے جو حلبہ سالان کی ابت تھی جناب مروح نے میری دوسسری خوابش كوهبى منظور فرمالياا ورابينيارهٔ دل اور قوت بازوجناب صفوة الافاصل مولاناليد حن عباس دام افنالېم كوهكم د ياكه وه اس تخريب بيشكت رفر كاكسيك رساته كام كرس ـ چنانچر مروح کے شروع سے آخری بوکوٹٹش مینے فرائی وہ پوٹ بیدہ نہیں ت ہے ہے كداس ذات بابركات كے احمانات سے قوم كى طرح سبكدوش نہيں ہوكتى خدا وندعالماس معدن ظل واحدان كومتصدق المه طاهرين قائم وسالم رسكه ا ورمد ارج اعلى بيفائر كرك. بيد اظم حين متولى مزارا قدس منقول از ريبالدًا لشهيداً كره الغرض السساه سيابتك كرمه علاج بسائيس سال سعية حقيرمزارا قدب اور مومنين ذائرين شهبية التعاليه الرحم كي خدمت كرراب اورجو جوصعوبات مي فيردا كي اون ك الخ فذا سے طالب ابو بول كيوكرو وسى على خرك اجركومنا كي نبي كرتا وَإِنَّ فَكُم كَا يُخْلِفُ اللَّهِ عَادُ بهر صال مصداق اول به تخريبية واردابداين عيان

شهيدراه خدا كمزارمقدس كواكب حليل القدرايراني النسل ميدم وسوى نتارى ین آباد کیا تھا دراس مشہدمبارک کی تعمیر فرمانی کیکن امتداوزمانہ سنے وہ تعمیر منہم مرکبی اورتقریاً ڈیرھصدی کے بعد مجرنیا نہ نے کروٹ لی اور اوسی سل کے ایک موسوی نبشا يوري فرد فريدكم القول يمشهد كريم نتها ك ترقى وعروج بربهو ي كيا سيني اس خاندان کے راس ورئیس فخرد و دمان موسوی مرجع وملا ذرین نبوی مجة الاسلام سية الله في الانام جناب ناصرالماية والدين ايده الله يعاني كي سرريتي ونظر توجه والنفاسة سے اس مشہر عظیم کی تقمیروآبا وی منصر ظہور میں آئی ہے جس سے شعی دنیا کا ہرفرد واقف ہے اس خاندان موسوی کے مورث اعلیٰ جناب ابوطالب بید شمول لدین وا تعربلاکوخاں کے بعدیتا پور ملک ایران سے مالتھ چھ سواتھا رہ جری مين ملك مندوستان من تشريعين لا كاورمقام كنيوركواينامكن دوطن بنياج كالنور على شامق الطورمشهورنزديك ودورب وذاك فضل الله يوتيه من بيشاء بالجمله مجانس یا دکاری بنا قائم موگئی اوراسکی صلی واعلیٰ عرص پیھی که مومنین کی اعانت و توجه سيمصنغات جناب شهيد ثالت عليه ارحمه كى اشاعبت كى جا ئے جناب ناصر الملة مدخل العالى کے ایار دمتولی صاحب مزا رمقدس و دیگر صزات کی فرمائش سے امثا مصنفات کی خدمت بھی اس کیف سکے سیرد کی گئی اورساس سالھ مِن حقيب رف رساله آيه تطهير مصنف جناب شهيد نالث كا ترجمن كيا يرجرُ رساله مذكوره كم تعلق متولى صاحب عبدارت ديل مخريركرت يي يوسي في محن قوم جناب صفوة الا فاصل مولا نااليدهن عباس دام افضالهم سع عرص كياكآب مسى رساله كالرجم فرماكربسم الشركيسك اوسكوطيع كراد يج اس طور يرترجم اورطع كاكام الك رميكا جنائجة مدوح كيرى اس راك كوقبول فرماكه نها بيت حن وخوبي كراته رمالا أيد لقطمير كاترجه مع والتي وتفاسيرتيا ركياجمكواس حقيرن طبع كراديا ب الفركونين

ميدناظم حين متولى مزارشهيد الث ي وه رساله طبع مهوكرنا كع بهوگيارساله مذكوره كي الله عنه و فترا لشهيد يس اس مت بهی موجو دبی اگران کوردسار قوم خریر کرمام مومنین می تقسیم فرا دی تدریشرضا کل طبیت عليهم السُّلام كرمسان بهترين خدمت موكى طبع رساله آير تطبير كي بعد بغرض اشاعت ويمر مصنفات شهبید ثالث رسالهٔ الشهبید اگره جاری کیاگیا اوراس رساله کے جمراه کتاب متطاب احقات الحق جوجناب قامني صاحب كيقتل وشهادت كاسبب مونى ب أس كاترجم خلاصه إب اما مت بطور ضيمه رائع موتار ما ولاكل امت جناب امير المونيين عليه السَّلام كي بهتر وليلين طبع موحلى تقين اورقرب تفاكه يرباب الامت يورا موجا كيكن افنوس سيمكر المساعدت زمانے سے رسالاً الشہيد" بند بوليا اور مترجم كى محدبس كى محنت شاقرنا تام روكئى گیارہ سال کی مدت مِیدگذرے کے بعد بمفاد متر الحربرا*ں چیز کہ خاطر یخواست + احراً مربی* بررهٔ تقدیر پدیداس ما جزو کیف نے بھراس امراہم کے اتمام کا تصدکریا جی بحان و تعالیٰ کا كمال تفضنل واحدان بي كم با وجود تواتراً لام واسقام ويجوم ا فكار بطفيل مصرات الممعصومين اطهادسلام التنوليهم القبل الليل والنهار ترجمكوتا مكياتفى ندرسه كدترجه مذكوره ميعين فوائدا یسے درج کے گئے ہیں جو ناظرین وطلبہ علوم دین مبین کے لئے ہجدا فع ہوں گے ا ورايك خصوصيت خاصراس ترجمه كوي عبى حاصل كي كرجناب آية المنزنا مرالملة والدين صدر المحقفين ملطان الفقهاد والمتكلين مولانا اليدنا صحبين الموسوى النيثا بورى مجتهد العصرابيرًا تشريقًا لى وادام وجود بم العالى تبعًا قب الايام والليا لى سفمن ا ولم الى آخره الم مطرفراكرايي شرف اصلاح سيمشرف فرمايا ب وكفي بن المك شرفاً وفصلاً ميرى برى فروگذاشت بوگى اگرمي الجرالعلام والجرالقها م سلالة العلماء الاعلام وتيج المشكلمين الناصين الدين بيدالانام الات المرشيد والم جرالصنديرمولانا السبيد محدنضي الموسوى النسا بورى دامت معاليهم الساميهك اس امتنان كوبيان مذكمون

کد مدوح نے اس کتاب کے ترجمیں اس حقیر کو اکثرا و قات اپنے مثاغل علمیہ کا حرج کر کے اعا میں در بنے نہیں فرمایا خدا وندعالم عزیز موصوف کواس کا اجرکا ل عطا فرمائے اوران کی عمر وعلم وكمال كويومًا فيومًا زياده كرك أنه ولى لاجابة اب من بجال عجز وخلوص خداس اعانت طلب کرکے اس ترجمہُ احقاق الحق کو ہارگا ہء ش بنا ہ جناب امیرالمومنین علی بن ابي طالب وصى حضرت ختم المرسلين عليه وآله آلات السَّلام من المُعْدَّلْكُ الحق المبين الرّ بین کرتا موں اور تیمیسے افتخار کے لئے کافی ووافی ہے۔

> والجريقي التالجيك للرس العلمان كالمالي المعلى الحالقاسم علي والعن الطلق المرين



بالغعل كتاب مستطاب احقاق المى تصنیف مخت رالعلماء والمجهدین رمه کالمین المرسکالمین المرسکالمین المرحتی رحمه الله کے بعض مباحث کا ترجمه با الله کرامطاب اس مرکا کاظر کھا گیا ہے کہ اصل عبارت عربی کی شائع منہ ہوگی بلا اس کتاب کے وہ معنا میں جن سے عا مرمومنین کو دلجیبی ہوگی بطور خلاصہ عام فہم ترجمہ کرے شائع کے حائیں گے حزکہ سمکتاب احقاق الحق کے مبحث اما میں کہ دلط المرس کے حاکم سمکت کا مرسک کے حاکم سمکت اما میں کہ دلط اللہ سے کہ حیث اما میں کہ دلط اللہ سے کہ دلے اللہ میں کہ دلے اللہ میں کہ حاکم حالی کے حزکہ سمکتاب احقاق الحق کے مبحث اما میں کہ دلط اللہ میں کہ دلے دائم میں کہ حالی کے حزکہ سمکتاب احقاق الحق کے مبحث اما میں کہ دلے دلے دلے مبحث اما میں کہ دلے دلے دلے دلے دلی مبادل کے دائم کی مبادل کے حزکہ سمکت کے دائم کی ساتھ کے دائم کو کر سمکت کے دائم کر ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کی ساتھ کے دائم کر سمکت کے دائم کر ساتھ کے دائم کے دائم کی ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کی ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کی ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کی ساتھ کے دائم کی ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کی ساتھ کے دائم کے دائم کر ساتھ کی ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کی ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کر ساتھ کی ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کی ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کی ساتھ کے دائم کی ساتھ کے دائم کے دائم کر ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کے دائم کر ساتھ کے دائم کے دائم کے دائم کر ساتھ کے دائم کے دائم کر ساتھ کے دائم کے دائم کر ساتھ کے دائم کے دائم کے دائم کر ساتھ کے دائم کر ساتھ کر ساتھ کے دائم کے دائم کر ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کے دائم کر ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کر ساتھ کر ساتھ کر ساتھ کے دائم کر ساتھ کے دائم کر ساتھ کر ساتھ کے دائم کر ساتھ کر س

ان من ب سے وہ مساین بن سے جا تم تو رن وربی ہوں بورسوں مرمام ہم ترجمہ کرکے شائع کے جائیں گے جونکہ ہم کتاب احقاق الحق کے مجعت امامت کوبطور المحض ترجمہ کریں گے اہدا اس سلسلہ کوحقائی الاحقاق کے نام سے موسوم کرتے ہما کہا ہے کہ ان مضامین سے مومنین بایقین مستفید ہموکہ مخطوظ وہبرہ ورہوں کے اور خدا

سے دعافرہائیں گئے کہ وہ منطح اس امرخیر دمبارک میں موفق فرمائے بحق محروا کہ المعصوبین علیہ مالگلام الی یوم القیام اس کتاب میں بہلے جما سے علام محلی عل

مبحث الممت

علام عسالام على علياهم

بانجوان سئلہ المت کے بیان میں ہے اور باب امت می جند مباحث ہیں اور باب امت میں جند مباحث ہیں اول یو فرق الم میں مباحث ہیں اول یو فرق الم میں مباحث ہیں اول یو فرق الم میں مباول کا اس امر کا قائل ہے کہ وہ معصوم ہوں آ

بری ہاتوں اور جلہ فواش سے ابتدائے عمر سے انتخراک عمداً ہوں یا سہواً اس درجے کہ وہی ہاتھ استعمار کے استعمار کے ا وہی انتہ علیہ السّلام خانظان مستقدا وراس کے قائم کرنے والے بیں قیام و حفظ شریعیت میں اُن کا حال مثل جناب رسالتم بسطی استرعلیہ والہ وسلم کے ہے اور امام علیہ السّلام

یں ان کا طال سی جماب رس سماب کی العد علیہ والہ وسم سے اور امام علیم سلام کی حاجت اور مزورت اس کے ہوتی ہے کہ وہ ظالم اور منطلوم کے درمیان ہی انصاف کرے نبادات کو دور کرے اور مادّہ فتنہ کو قطع کر شے اور وجود امام کی لطف باری

تعانی ب کرجوظ کم کوظلم و تعدی کرنے سے بازر کھتا ہے اور تامی مردم کوطاعت الہیری طرف رغبت ولا تاہے اور مخرفات برور دگا رعا کم سے اجتنا ب کرنے کا حکم کرتا ہے اور حدود و و فرائض کو قائم فرماتہے اور اہل فنق سے مواخذہ کرتا ہے اور جو لوگ لبدائے افغال کرم حد قور مدی ترد مان کرنا ہے اور ایک اور کا کا مدید سے مان

افغال کے موجب تغزیر ہوتے ہیں اُن کو منزاد بتاہے ہیں اگرامام کے لئے معصیت جائے ا ہوتی اور اُس کی ذات سے صدور معصیت روا ہوتا توجیقد رفوا کراو پربیان ہوں مب معدوم ہوجائے اور اُس کا حالت ہیں ایک دوسے رام کی حاجت ہوتی اور جب اس محدوم ہوجائے اور اُس کا کتیں ہے دی اور ایام کی صرورت لاحق ہوتی اور ای طرح

مسلطاجاتا اورسلسل باطل م فرقر المهدنت نے اس امری مخالفت کی ہے اور وہ اس

قائل ہوئے ہیں کہ خواہ اہل نسق ہوں یا خدائے عصیبان کرنے والے یا جوری کر منوالے ہوں سے سے جائز ہے کا داخل موسکتے ہیں جسیاک علاً مئرزمخشری نے کے جواہل سنت سے افغنل علمادیں سے ہیں اسکی مثال میں دوانیقی کوجولقب منصور سے مشہور سے د زدبیان کیا ہے لیس کون عاقل اس بات پر راضی پوگاکہ اپنے امور دینی ! ورتقرب!نی تعالى كے لئے ایسے تحض كامطيع ومنقادم وكرجو بمروتت فت و فجور كامر كرب بوا وراقرام فواحق میں و وبا موارہے اوروی عاقل ان ضرا کے خاص بندول سے اغراض کرے كه جواكسك مطيع بندسه اورز بروعها دت من نهايمت درجه مى كرين واسع بول حالانكر ضرا وندعالم في اس امركو براظا بركيا ب حبياكه ارشاد فرايا ب است هوقانت آناء الليلساجدا وقاممًا يعن دكاخرة ويرجو رحمة مبه قل هل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلون اضابيتن كرا ولوالالباب خدا فرامًا ب كُرَايا وه تخص جو خضوع كرمًا ب ساعات ليل مي ا ورسجره كرمًا سعاورة ما كرمًا ہے اورر وزآخرت سے خوف ركھتا ہے اور اپنے برورد كا رسیے رحمت كا ميلا ہے کہدواے رسول کنہیں برابریں جولوگ علم رکھتے ہیں اوروہ لوگ جوعلم سے بے بہروہیں اور اس امرکوصا حبان عقل وفہم ہی سیجھتے ہیں رغیر۔ اورا نتاعرہ کے فواعد پریدا مردرست نہیں ہوسکتا کیونکہ ان کے ندہب میں خود باری تعالیٰ سے دصدور قبلے) بری باتوں کاصا در مونا جائزہے اور منجل اُنھیں قبائے کے (کذب ایسی جھوٹ بولن ہے ئیں اس آیمبارکہیں کذب جائز موگا حالا کہ اِ ری تعالی کذہ بری ہے تعالم عن ذلك علواكبيراليكن اورباقي فرقيس أن كے زيرب مي مفضول كو فالتل يرمقدم كرنا حائز ب لهذااس امركو بيح محما أن كوقل كموافق هي درست نه موگاپس ظاهر مواکرال منستے و ونوں فرنق مینی اشاعرہ اورغیراشاعرہ دونوں مخالف ہیں کتاب عزیز کے دمینی قرآن مجید کے ختم ہوا قول علام حلی رحمہ اللہ۔

## قول این روزهمان

معیف امیت فرقهٔ اشاع ہ کے نزدیک صول دین دعقا کم سے ہیں ہے بلكا تناعره الممت كو فروع دين سے جوكم افعال مكلفين مضعلق سے ستجھتے ہیں اور منصل ماست ا تناع ہے نز دیاب خلافت رسول ہے دین کے قائم کرنے اورملت کی حفا السنك يئ اس حيثيت سے كمام كا اتباع تامى امت برواجب سے إور شرالطائس امام كجوامامت كاسخق واللهويرين كدوه اصول وفروع دين مي محمد بواكراموردين کی اقامت کرمکے تدبیر ترب و تربیت جیوش کے لے صاحب رائے وبھیرت ہو۔ شیاع <u>وقوی القلب</u> ہو اکہ اسلام سے دشمن کو دفع کیے عادل ہوظلم وجورنہ کرتا ہو کیونکہ خص س اموال عشف كركواغراض نفسانيرس صرف كريكا ورعادل ماري ازديك ومتحض ب بو ئنا بان كبيره كامركب نہوتا ہوا دور بيره برمصر نهو-ا مام كو<u>عاقل بهونا عبی صروری ہے تاكہ ا</u>س مي تصرفات عیشتری صلاحیت بانی جائے اور وہ ام بالغ مرکبو کطفل کی قل نا قص مردتی ہے ويى امام مُردِم وكيوكر عوات ناتص العقبل والدين بهوتي بي اور ده مرد آزاد مهواد رقبيلة قرش میں سے ہوں جو تنحف ان تام صفات کاجا مع ہوگا وہی امامت اور ریاست کری کے ا ہل ولائق کے کیکن امام کے لئے مرتبع صمت کا لازی ہونا بس پیشرط فرقت ٹیعہ امامیڈور فرقہ اسمعیلیہ نے صروری قرار دی ہے اور استدلال کیا ہے استخص نے رہے قول ہے ابن بن كاجوجناب علامرها ومحمرالم دكم الني الي كتاب ابطال الباطل مي لكمتاب الجبث الامت برعصمت كے ساتھ كدام كى طرف آدميوں كوامور مذكورة بالاس حاجت تى با وراگرا ما م کے لئے معصیت جائز ہوتی اورائسکی ذات سے صد ورمعییت روا ہونا قدیہ فوالدباتی نرہتے اور ہم کہتے ہیں کھلام حلی عصمت سے کیا مراد لیتے ہیں آگا <del>نیوں</del> فعصمت سے مرادیا ہے کرام تام احوال میں صغائر وکیا کرے اجتنا ب کرتا ہولیں

م من كويم تسايم نهي كرية بي كيونكه الم سي معبق كما لم نصغيره كا صادر بهونا كدجوا مسك الم معا میں با وصف اسکے کہ وہ گنا مان کبیرہ سے اجتناب کرتا ہے اس امری نفی نہیں کرتا ہے کردہ ا ما م مظلوم وظالم کے درمیان میں انصاف رکرسکے اور باتی امور مذکورکو کا مالاسکے اور اكرارا دهكيا ہے علام ملى نے وجود اسل ملكا جوما نع بوكا فجور سے بس م هي اسى عصم سے قائل ہیں اورا سکے وجوب کوامام کے سئے شرط جانتے ہیں کیونکہ منے اوپر شرط کی ہے کہ ا مام عا دل ہوگا اور تض عا دل وہی ہے جسکے لئے ایسا ملکۂ عصمت حال ہوجوار تکا ب فور سے انع ہواورا مام سے بھی گنا ہان صغیرہ کا صادر مہونا بعن اوقات میں ملک عصمت کو باطل نہیں کراکیو کہ ملکہ ایک کیفیت راسخہ ہے جولفس میں میدا ہوجاتی ہے کہ حب ارا وہ کیا جا ہے کسی فغل کے صدور کا تووہ بلامشتت و کلفت وفکرصا درمو تاہے اورکسی فعل کاخلا مكؤر اسخهصا درمونافس ملكرراسخه كي نفئ نبس كرا ب كيوكم انسان عوارض سيضالي نبي ، مثل اسك كسى شخف مي ملك عفت وشياعت خلقى بي ايسا بوسكتا ہے كوأس سي مي خلاف مکر معفول مورصا درمہوں اور با وصف صادر مہوسے ان امورسے امکی ذات سے ملکر اسخہ زائل نہیں ہوتا ہے لہذاعصرت کہ جوملک راسخہ کے معنوں میں ہے وہ اس شخص کے لئے مصل ہے جو کہا ٹرسے اجتنا ب کرنا ہوا وراس کے ترک برمصر ہواگر دیا سے كسى وقت سربعض صفائرنا درأسرزد بوجات بوليس كاعصمت مي جواتكال تعا وه جا کار با او راب تسلسل لازم ندآ کے گاجدیا کہ ملام حلی نے ذکر کیا ہے کمیکن علام سنے يه جوكها بك كدابل سنك ام عضمت من اختلاف كما ب اورا سك قائل موسي کہ سارقین و فاسفین کے لئے اما مت جائز ہے بس محکومعلوم ہے کہ یہ امر علام حلی کے افترادات میں سے جواٹھوں نے اہل سنت یوکیا ہے کیونکونت اہل سنتاس بات کے ذکر سے ملوب کہ المرکے نئے عدالت واجب ہے میں شخص فاس کے لئے الم سنت ك نزديك كيوكرجائز موكاكدا المموحالا كدوي فف فاسق صندست تفعل ل

کا ہی معلوم ہواکہ علا مہلی نے اہل سنت برکذب وافتراکیا ہے اور ہاتی امورجوان کے کا بس معلوم ہوا کھا مہر اُن کے جواہات کو تو مکر رمعلوم کریجا ہے جتم ہوا خلاصہ قول ابن کا مہر میں مذکور موسی بیں اُن کے جواہات کو تو مکر رمعلوم کریجا ہے جتم ہوا خلاصہ قول ابن جواب جناك بين الت علالرم ابن روزبہان کے اس قول میں کئی وجوہ سے نظر ہے تیکن بہلاا مرحواس نے ذکر کیا ب كمبحث المست اشاع و كے نزديك اصول دين سينہيں ہے بكاؤن فروع سے سے بومتعلق بن افعال مكلفين سے الى آخرالكلام بن ليريل بعلائے ابل منت كى عدم ديا<sup>ت</sup> اورعدم اطلاع کی حقائق اصول دین برکیونکه انکاران لوگون کا اما مت کے صل ہو نے سے ایک مكابرہ ہے جومرد ودہے اس ا مرسے جمکوعلا مرحلی نے ذکر فرمایا ہے كہ المرحافظان سے ربعیت اورأس كے قائم كرنے والے ہيں اور ان المُه عليهم إنسلام كى حالت مثل جناب رب الما بسطى الله علیہ وآلہ وسلم کے ہے اور جو کھریہ دلیل مہامیت قوئی تھی اسی وج سے ابن روز بہان نے اسکے جواب سے اغماض کیاا ورنہایت تعوب ہے کرمل الم سنت دا مارت کے فرق دین سے ہونے یں بہت ما لغرکیا ہے بہال مک کہدیا ہے کواس امرسے مرکب کرا واجب ہے ا ور مناس میں حق کا طلب کرنا صروری ہے بلکراس مئلیں تقلید کا فی ہے لہذا اس مسئلہ میں مخالفت کرنے والا کا فرنہیں ہے بلکان کے ظاہرا قوال سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ مخا فاس می بہی ہے اوراس امرکا الترام محن اس کے کیاگیا ہے ماکد ان کے لئے تبوت الممست بالتخاب میں سہولت وہوجا کے اوریض اوراعتبار کی ضرورت باقی ندرہے اور نیز فالمره اس كاير ب كرج حقوق أنخول فالمرك خلفار كوديدسي بي اورج احاديث كما تخفرت صلعم كى طرف منسوب كردسية بين أن كا فسا دمعلوم نهو-می انفول کے اس امرکامنا قصنہ کیا ہے اوراس بات کی تقییر کی ہے کہ حقوق تبو

حايت بيهنهٔ اسلام مي ا ورعظ كثربيت مي اورنصب رايات ونشانات جها دكفار اورابل بغاوت میں اور مظلوم کے لئے الضاف کرنے میں اور نیکی کے افتر کرنے اور مدی ے دور کرنے میں اور علاوہ اسے جوامور تو ابع منصب نبوت سے ہیں وہ سرب رمامت ے مئے نابت بیں کیونکہ مرتبہ امامت خلافت نبوت ہے اورببب دلیل قول باری تعالیٰ اطبعواالله واطبعواالسول واولى الامرمنكركيس أولى الامروس ام بالاتفاق ورأسي الم كي معرفت واجب بهوكي اصالةً منهن باب المقدمه \_ اوراس دلیل سے کہ المبنت نے اپنی کتب میں روامت کیا ہے شل حمیدی ك كتاب جمع بن الصحيحاين بتجنق فرما ياجناب رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم فے کہ چوشص مرجا ہے اور امام زمانہ کو رہا ہا تا ہوائی موت جا ہلیت کی ہوگی آفریر رہا نف میری ہے اس بارے میں کے مرتبہ امامت اصول دین سے سے بہب اس فام ری کے کہ جا ہل کسی امرکا فرق دین سے اگرچہ وہ امرواجب ہواسکی موت جا ہمیت کی تو ہوگی اسلے کہ اُس سے کا جابل ہونا اُسکے اسلام میں موجب قدم جہیں ہے اورام ذائه سے قرآن مجیدمرا دنہیں ہے جبیاکہ اہلسنت نے گمان کیا ہے ورنداس کا پیکھنا واجب ہوگا ہرض پر ربعنی تما م اسکے حقائق کا دریافت کرنا اور مجھنا تیر ہر تخص کے لئے ورجب عنی ہوتا) اس دجہ سے قرآن مجید مراد نہیں ہوسکی کیو کرجناب رسالتا ہے ماہم علیہ دالہ وسلم نے اما قم کی اصافت کی ہے نبانہ کی طرف اور اش نے دلیل ہے کم رزمان مر الل سك سك الم الم محضوص بوكاكرس كي معنست الل خامذير واجب موكى الد اس قول کی بنا برکدام را نه سے مراد تام قرآن مجید ہے یا بعض قرآن شل سورہ فاتھ ے اس تصیص کاکوئی فائرہ یا تی نہیں رمہا خاص کرنڈم بے مفی کی بنا پرکہ وہ تعلم قرآن کو واجب نهيس جانتي بي اورنه فالحركتاب اورندكسي دوسي حصبه قرآن كولمكه فا اس بات كاحكم كمتي كرزبان فارسي مرد مرامّتان كا ترحمه) د وبمك مبركه ينا

کانی ہے جیاکہ جمہ وعلمارس مشہور ہے بی یہ تا ویل مقضا مے صدیث کے مطابق مز بہوگی قطعًا بلک کتاب منہاج کے مجت اجاریس قاصی سیفناوی نے اورایا ہے اعتیے اس کے شارصین میں سے اس امرکی تصیح کی ہے کہ مئلہ المست اعظم مسائل اصواحین سے ہے کہ کی نخالفت کرنا موجب کفروبرعت ہے اور مذہب حفیہ ہی اسروشی نے این کتاب ففول میں بیان کیا ہے کہ جہم ابو بجر کی اما ست کا قائل نہیں وہ کا فرہے باکال سنت اس امزیں اینے فعل سے بھی منا تھنہ کرتے ہیں کیونکہ ارا دہ کرتے ہیں اُستیکی کے قتل کر دینے کا جوابو مکرکوا مام نہیں جانتا یا پیے کہتا ہے کہیں اس کا اعتقا در کھت ہوں کہ امیرالموسین علیہ اسلام ملا واستطرخلیفہ نبی صلعم ہیں ببیب اس کم ن کے کہ جوسرا ہے یا سبب تقاید بعن مجہدین کے بہرحال اگرمرا امامت فروع دین سے ہوتا تواس میں مجہہد کا گمان کا نی تھایا تقلیہ غیرکی میں اسی حالت میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اُس مجتہد کوجس نے ایک گمان کیا ہے خاطی کہا جا ہے یا یہ کہ وہ کل ہواہے ایسے امرکا جو گذرگیاں ہے کہ وہ اس امرے قائل ہونے سے قبل کیا جائے حالاً كمه فتوس المدنت بكه فعل أن كاس مكم ك خلاف ب ريعى الم سدنت اہل تشیع کوبسب خلیفہ الفصل جا سے اسرالمونین علیات الم سے واجب القس طبتے ہیں ا ا دراسسندلال کیاہے صاحب کتاب مواقت ا درشرے مواقت نے دلیلوں ا مسطح فرقع مون يراس دليل سے كنفس كرنا ام كارت يرواجب إندان سمع کے ذووجیوں۔ بهلى وجديه ہے كەصدراول ميم كمين كااجھاع متواتر مہوا كەبعدوفات بى صلى مىم علیہ وآلہ والم کسی وقت کا ام زمان سے خالی مہوماً ممنوع ہے بیماں تک کراہو کمنے کہا کہ محرصلی السمعلیہ وآلہ وسلم نے وفات یائی اوراس دین کا قائم رکھنے والا کوئی تحق فراس ب بس تام لک ابو کرکے قول کی طرف متوجہ ہوگئے اور مہات امومش دفن تباب

رسالتا بصلى المنهماليه واله وسلما ورنمازا ورتغزيت وتسليه المبيت سب كوترك كرديا اور خلفار کے بعدسے اس وقت تا سہرز ماندیں لوگ اسی امریرِقا کم ہیں کدا کاٹ ایک اما م كالضب كرا واجب ك كجوقابل ابتاع مو-اور دوسری دجریه ب که اس طریقید سے امام بنالینے یس و قع ضرر مطنون ہی ا ورد فع صرر واجب سے - اجماعاً -ا ورباین اس کارے ہے کہ ہم نے اُس علم سے جو قرب بداہت ہے جان لیا ہے کہ مقصود جناب شاس علياس كابنالتم كابنالتربيت السفلائل كامورمعاش ومعادك وه مصالح بی کرون کا فا مده انھیں خلاف کی طرف عائد ہے ختم ہوا کلام صاحب مشدر جناب قاهنی بید بورانتد شنتری رحمالله فرماتی کیاس دلیل میں بہست وجوه خلل وف دیے موجو دہیں تیکن خلل اس استدلال کا کہ نصب امام امت بیروا ہے میں وہ اسلئے ہے کہ بیعوی مصا درہ علی المطلوب ہے کیونکہ واجب ہونا تضب الم کا مت برمینی ہے اس امر برکہ مسئلہ امامت فرقع دین سے ہوبا وصعب اس امرکے کہ ذجو سمعى منحصر بے كما ب وسنت واجماع ميں اور ريب چيزيں باعتراف حضماس مقام مرفقود بي صياكم عنقريب ظا برود كا ـ ا ورنيرية كهوجوب نصرب امام امت برمقتقني سيءاس بات كاكتبب ومسى امام کی امت پرمتفق نہوں توانعقا داما منت نہوگا بکرنصب امامت میں ہے درہے اعادہ م واحب بہوگاا و تھی اس نظر کے اجماع سے کوئی نتیج بہیں تکلتا کیونکہ اکثران پر اختلاف آراد بھی ہوتا ہے اور میامرا امت کوامت کی را سے برمعلق کرنے کوباطل کرتاہے دینے تضب المام كامتعذر موتالا زم أك كا إمرفرات كى ابنى رائ برعل كرف كاجواز لازم آسے گائیں اس صورت میں ہرفریق کا منصوب کیا ہواا ما مناص اس فریق کا امام میر

ا دريه امر باطل ہے سكن قول شاہے مواقف كاكمسلين كابرتواتراجاع ہے محال ہونے برخانی بہونے وقت کے امام سے توبیہ اسلئے باطل ہے کہ ممنوع بہونا خلوزمانہ کا امام سے عام ہے اس سے کہ وہ امام منصوب من اللہ والرسول ہویا منجانب امت ہوا ور دلالت عام كوخاص برنبي سينس صل مطلوب منهوگا با وصف اس امرك كراماع جوذ كركياً كيا كي وهجب ب خلاف برأنهي المنتن كي ورمفيدنهي بي يوكم بهم بهت سے زانوں کویاتے ہیں کہ جوخالی رہے اُس امام سے کہ جوجا مع ہوشر الطام كاجيك كقرشى موناجوأت كے نزويك بالاتفاق صرورى كا ورعا دل مونا ورمجبندم كرص مي اخلاف ب(يعنى بهت سے زمانوں مي ايسے خليفه رہے كہ جوز قرشى تھے منعا دل منفي اور منجتهد تفي اوراس بات كا قائل بوتاكدايسا امام كسي غيرمعلوم كوشهُ دینا میں موجود مہوگا مکا برہ ہے لیکن یہ قبل اس کا کہتا م لوگوں نے ابو بکرے قول کی طرنبعت كىس يرباطل ب اسك كديكل درحقيقات بعض تفكل اصى ب ك باتفا ق ابل اسلام بس تمام لوگوں کے نز دی۔ یہ بیعت ہر تخص پر تحبت نہ ہوگی اور ہے . مھی ہوسکت ہے کہ برمبا درت امام مضوب من الشروالرسول کے فقص کے مے ہو۔ ا ورأس كايه قول كه لوگوں كے اسم موركوترك كرديابس به باطل ہے اسكے كه جس نے ترک کیا اما م کوا ور دفن رسول کو وہ جا بر دیعنی ظلم کرنے والا) اورجا او ندیق تها مذعالم وما دل اور نرصديق \_ ا ورافرقه شیعه ان لوگوں مے اس معل سے ان کے عصیان پر استدلال کرتے ہیں عكمانكا يغل دليل أن كے عدم اليان كى ہے اوراً نہوں نے اپنے اس فعل سے دينا كواتخرت براختاركياا وردييل اسكى ييه كدابل سنت ايك حديث بيان كرت ميرجس كا طفل بيب كرم تخص كسى مغفور برغازير ه تواسك كناه بخندي ما تي بس اگرده لوگ جناب رسالماً بصلی الله علیه واکه وسلم کی نبوت کے تصدیق کرنے والے تھے

توسر انضرت صلعم كي تميز وكفين و نمازي كه جوموجب سعا دت كبري ومغفر عظمايتي اعراض سرکیت کیونکه امور دین و دنیا میں مصلحت ومشورہ ایک یا دودن کی تاخیرہے اعراض سرکیت کیونکه امور دین و دنیا میں مصلحت فوت مذمورًا بس اگران اصحاب كو كچه بھى ايمان ومروت كاپاس و كاظ ہوتا تو وہ انحرت صلعم کی نما زنگ صرور صبر کریتے اور البیت علیہ مالسلام کواس مصبب تعظمیٰ میں تعزیریت دیتے ام سے بعداُن حصرات کواہے متورہ میں شرکیک کرنے کیونکہ نزاع ا مرخلافت میں النفي كيساته عقى يهى وحبب كجناب ميرالمونين على بن ابي طالب عليه السَّلام في ارشاد فروايا ہے ككيو كرسورى صيح بوگا جبكراصلى شورى دينے دالے اُس بى موجود نهول اوركسق بتعجب ببع كه فيصدا مرضلافت كيوكروا حب فورى موكيا حالا كمحب قبل وفات اسخضرت مع نے مجالت مرص ارادہ فرمایا کہ اس معاملی ایک تخریر کھدیں تواسکو عمر سنحسبنا کتا اس كهرمنعكر ديا جبياكه اس كابيان عنقريب أي كا -اوريج شارح موا نقت نے بیان کیا ہے کہ خلفا اسکے بعد سے اس وقت کا لصب م کے لئے ہی طربیہ جاری ہے لیں برایا مکابرہ ہے اور خلاف اس کا ظاہرہ جو اوريه جوأس نے كہا ہے كماجاع سے امام بنا لينے يں دفع مظنون ہے بس ياسك باطل ہے کہ جنا ب رسالنت ما ب عملی الله علیہ واکہ وسلم کے بعدا ورا تحضرت کی فلیست میں اس طرح سے اما م کے نصر کی سے مضر مطنوں ہی نہیں ہے ملکہ بھتنی صررہے اور پیجاٹا رح مواقف نے بیان کیا ہے کہم جانتے ہیں کہ مقصو دی رع علیات لام کاالے معاش ومعادطلق ہے جس کا فائدہ اُنہیں کی طرف عائد ہوتا ہے ہیں یہ است لال ا سلئے باطل ہے کہ یہ قول با وجو دیکہ اُسکے مقصو دیرد لالت نہیں کرتا ہے اس میں اس ب<sup>ات کا</sup> اعتراف مے کا فعال باری تعالیٰ مُعلَّل بالاغوا صٰ بیں کیونکہ مقصودی سی نہ تعالیٰ اس کے فعل کا موجب نہیں موتا ہے یہ ایا کے می مکابرہ ہے جوکسی سے پوسٹیدہ نہیں ہےاو۔

من امورسيجن كو بهنے بقفيل مباين كيابيام محقق جو كيا ہے كم تربرا مامت خلافت نبوت ا درقائم مقام درجرُنبوت ہے جیساکہ اس کی طنت رجناب مصنف رحمہ انٹرنے اٹارہ کیا ہ اورجب يامر المهم توجمقدر دلائل وبرابين وجوب نبوت مي محمت خلامي سمن بیان کئے ہیں وہی بعینہ وجوب امامت برحکمت خدامیں دلیل ہونگے کیو کرمنصدال مت منصب بنوت كمثل مع اورنبوت وامامت من كوئى فرق نهين سي جزام ككرنبوت یں القاء وحی الہی بلا واسطہ مہوتا ہے اور اس طرح کلام ہے ان سنہ رائط میں کہ جو معتبر بی ہارے نزدیک بنی میں -اوراین روزبہان نے امام کیلئے جو مشرطاحتہاد کا ذکر کیا ہے بس یہ دلی مردود اس طوریرکه مرتبدا ما م درحهٔ اجتها دستهس اعلی وار فع سی حس طرح سے که مرتب خباب رمالت أب صلى الشرعليه وآله وسلم مرتب اجتها وسيلندوبرتم يصبياكه أينده مباحث الول نقرمی ده دلائل مذکور موس کے جواس امرمرد لالت کرتے ہیں اور اُنہیں دلائل میں سے بیر امرہے کہ اجتہا بھی خطاکرا ہے اور جنا ب رسالتا بصلی الشدعلیہ وآلہ وسلم سے خطا کا داقع ہونا ہما رہے نزدیاب محال ہے کیونکہ انتخفرت منعم کی عصمت ابت ہے جياكاس كابيان سابقًا كذرا اورسيطيع بموكاها مكرج قائم مقام رسول صلعم فيعيني ام سے میں صدور خطا محال ہے اور اس کا بیان میں اویر مذکور مواہے۔ اور اس کے بھی صدورخطاا مام سے محال ہے کہ وہ اگرچہ موید بالوحی نہیں ہے لیکن اُس کوالہام ہوتا ہے اور وہ کوح محفوظ کا مطالعہ کریا ہے لیکن اہل سنت کا اہام کے لئے پیشرط کرنا کہ وہ بھیر عمل المرسنة كنزدك يدامزابت بكدا ولياحذا لوح محفوظ كامطالع كمياكية بي حيّا كيرشخ صنا فيرى في ى بىكلابكون الولى ولياً حتى مرى ما فى اللَّوح المحفوظ مين ولى ولى نهي بوسكتا جب كم كملُّه نوح محفوظ كالمريب دكليومقا ليدالاسا يندا بومهدى هميى بن محدالتفالبي احوال ابن حجوعتقل في امترجم

بتدبير جرب موب يشرط سندالط عصمت سے ہے اسك كمعصوم مورد بالعقل ہے باہماد بھارت کا فنروری مونا فنروریات دین سے ہے اور اسی طرح سے تمرط شجاعت ہے اور تاہد کہ ابن روز بہان نے جب کہ یہ دیجا کہ دعویٰ شجاعت کا ابو بکر وعمروعتمان سے شکل ہے اس کے کہوہ بار ہاغ وات سے فراری مہو سے جیں ا دربہت دور تکل گئے ہیں اس کئے اِپنے قول کے آخریں کرٹ راکطاما میں قوی القلب ہونا بیان کیا ہے تاکہ جب کو ڈکر شخص البربوقت دعوى شجاعت اصحاب ثلثه اعتراض كريا تواسكواس المركى طرنب فرارمكن مهواور توت قلب كوبطري قياس في يامثل اسك جيسے كوئى تاركى ميں تيراندازي كرسے اس طرح بیان کراہے کہ توت قلب جونشار شاعت ہے اور ایک امزیبی ہے کہ ص کو جرخدا کے و دسرانهیں جانتاہے وہ اصحاب ٹلٹہ کے لئے عال تھی اگرچے اس قوت قلب آبار ولوازا اُن من طاہر نہ تھے مالا کہ یہ تقریباطل ہے لیکن امام کے لئے عدالت کا مشرط ہونایں ا ما م کوبے برواکرتی ہے وہ شے جس کی ہم نے امام میں تنسرط کی ہے بین عصمت اس شے سے کہ چوکتر ہے مرتب ہی عدالت اور بیج بان کیا ہے کہ امام کے لئے عدالت وعدم ظلم وہ شرط ہے تواس استدلال میں جواعتراض ہے دہ عفی نہیں ہے اس سے کہ دلیل اسکی کما سے خاص ترہے دیعنی ال کا اغراض نف نیدی صرف کرنا یہ سب اشراط مالت کا نہیں ہے بلکہ امام کا تمام نقائض و گنا ہوں سے بری ہونا لازم ہے۔ آوراً ام کے آزا دمونے کی تنسرط کی اس میں کسی کو کلام نہیں ہے اور قرشی ہونے کی تھی مشرط درست نہیں ہے نیکن ہا رے المُداننا عشر قراشی ہیں ا ور تھر نی ہاتم بين اور كير سنى عبد المطلب بين اور كيراك بني صلوات الشرعلبه والديم بي -ووسكرابن روزبهان كايرقول كراتدلال كيا بع علاً مرحلي في كرحاجت الم ا کی طن ران اموری ہے اُسکے آخر قول تک معداعتراض و تردید کے باطل ہے۔ اولگاس کے کہ جو کھاس نے بیان کیا ہے منع ازوم سے وہ منع ہے اس نوی کاجس بھ

دلیل قائم ہو کی ہے ہی یہ منع قالون مناظرہ سے خارج ہوگا ۔ اور ثانيًا أس كا قول اس وجرس باطل مي كريهم ولأبهلي شق كواضيّا ركرتي براور کہتے ہیں کہ جس منع کواس نے ذکر کیا ہے اُسکے لزوم کو ہم کلیم نہیں کرتے ہیں لیکن منع کرناوا وجوب اجتناب صغائر سي جيساك أس كا قول اس بردليل اس كمصدور بعض صغائر كافو ے تخرقول تک یا منع کرنا واسطے و جوب اجتناب کے کل احوال میں بھی اور دوسری ۔ شق کا بطلان ظاہر ہے کیونکہ انسان کے احوال میں سے بھی حالت کہولت ہے جبی کئی اور بقی سفر و حضر ہر بھی حالت تیام وقعو دہرا وربھی وہ حالت رکوب میں ہر بعنی سوارہری اور بھی بیاردہ۔ اور سرامجھی ظاہرے کمظلوم وظالم کے درمیان میں انضاف نہ کرسکنا تعن ال میں فائدہ امامت کے فن موگا اور اسی طرح شاق اول تھی باطل ہے کیونکہ کلام و محبت صدورصغائرمينهي ہے اور مذاس ميں كصغائر سے انصاف نہوسكتا مولككلام ہے صدورصغا بروکبابرس امام سے اورصد ورصغا بر وکیا برضرومسلزم ہے کوہ حظاكرے اورانفعان نكرے بس وہ محتاج ہوگا ايك دوسے إمام كااوراس طرح تسلسل لا زم آئے گا عال کلام ہے ہے کھوش نضرب اہام سے بیموگی کہ وہی ا ما م مکلفین کوخطا وعصیان ہے دوررکھے اور طاعت رصنوان الہی سے قریب کیسے يس أكربيا مام هبي ايسام وكاكراس سيضطا جائز موكى توبيايات دوسيلام كالمحتاج ببوگاد وراگرید دوسراام مهیم عصوم نهوا توتیسے ام می طرف احتیاج بوگی اورآی طیح بیداسارجاری رمیگایش اگران مراتب می سیسی مرتنبه را ام معصوم نبوتوتساسل لازم اکے گا ورجھیں کہ یہ دلیل مٹابہ ہے دلیل وجوب ابنہا رمکنات سے طرف جود واحربطي اكتسلسل دفع بهوجا كي جبياكه برام رطا هرب اورشا يركه نخالف مكابرة كريطا ا ورکیج کا که نصرب امام سے وہ غرض نہیں ہے جوتم نے بیان کی ہے کہ طاعت البی بندوں کو قریب کرے اور خطا وعصیان سے ان کو دورسے بکہ غرض نصب امام سے

اہل اسلام کی حفاظت ہے اور تربیب اموراس طریقہ پرکہ وہ منہتی طرف کسی فتنہ و ضا دیے مرمونے پائے اور ضلائق کے احوال میں اختلال بیدانہو۔ ادرابن روزبہان کے قول میں اس کا شارہ می موجو دہے اور فع اس قول کا ظا ہے کیونکہ نظم ونسق امورایسے طریقہ برکہ جو مخالف شریعیت ہوں بیمقصر درائے علائلاً كانہيں ہے بيل واجب ببوگا كدامام مصوم ہو والگانتظام امور وجرمشرى سے نہوسكا ين وه امام تحتاج بوگاايد ورك الكري سينظم مورمطاب شريعيت حال مول ادر اسی طرح تسلسل لا زم آئے گا۔ تمسرے یک مماضیا رکھتے ہیں شق نانی دمین وجود ملکہ کو امام کے لئے) اور کہتے ہر آگہ اکٹراس جیرگاکیجسکو ابن روزبہان نے ذکر کیا ہے احکام ملکہ سے وہ باطل ہے جبی اس اینے نفس سے اختراع کیا ہے خاص کریہ امرحواس نے ذکر کیا ہے کہ امام سے صدود عفی صفا يؤكا بعض اوقات بين ملكة عصمت كوباطل نهبي كرمّا بيعيب بيراك وغوى باطلق كأذ ہے - اورامس نے اس امرسے جوات دلال کیا ہے کہ ملکہ آیا۔ کیفیت راسخہ ہے نفس میں كحب اراده كياجانا ب صدور عل كا تو فعل صا درموتا ہے أسك سب بلامشقت التم کلام ابن روزبہان سے بہلے سے بھی زیا رہ جھوٹا دعویٰ ہے اور جو کھے کہ کتیب کرادلہ س تعرفیف ملک مذکورے أس سي قيد دوام وضبط ضروري ہے ۔ علًا مه دوًا ني اينے رساله فا رسيمشهوره من كه جَيْقَتْ معنى عدالت من أنفول نے لكما بيه بيان كرتي بي كرجب نفس محمت وعفت وشجاعت ان تينول ملكول كا عادى ہوجا آ ہے اس حیثیت سے کہ ہمینہ اُس کے افغال ایک قا نوٹ تھکم اورطریق مقرر پر صادر موت بين اوريه افعال بلاتكف اور للكومشمن جديداسي طرزيرة اتم رسهة ہیں تو نہی ہلکہ عدالت ہے۔ انتہی اورابن حاحب ابن كتاب مخترب اورعلاوه ان سے اوروں نے ابنی دیگر

اسس عدالت کی تعیف ریبان کی ہے کہ وہ ایک کیفیت اسخ ہے کہومتصف بالعدا ے منے باعث ہوتی ہے لا زمت تقویٰ و مررت براور کسی جز کاراسخ ہوجا ااور کسی عاد كازدم يه دوبول مقتقى دوام اورعدم تخلف كجين جيساكنظا نبرب بلكه وه امروابن روزبهان نے اسکے بل مسئلے مصمت انبیار کی معربیں قول اشاعرہ کونقل کیا ہے وہ يه بے كہ خدا وندعا لم ابنياء ميں گناه كونه بي خلق كرتا بير قول هي قنصني دوام ولزوم كوسے ا ورملکہ جو کھے اس نے لغریف حکما اکی اس مقام میں نقل کی ہے وہ بھی پہاں اسی دوام وازد م کی مفتضی ہے بیں جو کچھائس نے ذکر کیا ہے کہ صدوراس امرکا جوخلات مقتضا کے ملكراسخورد وجود ملكه كي فن نهيل كراب بي بيربيان ايك مقدمه فاسده ب كهجفل د نقل وو بوں کے خلات ہے ہا مگن ہے و قوع خلاف مکہ عدالت کا ظاہراً واسطے کشی ف مے مثل اس کے کہ کوئی شخص جبرًا س صماحب ملکہ کی حلق میں سنب اب ڈال سے یا صاب الكنبى ملى المسمعليه وآله وسلم كودشمنول سے بيانے كام غيروا قع كي كيوكائسي عالت میں ارتکاب ایسے کلام کا جائز ہوگا اور تجقیق کہ شارع علیہ السلام نے فرایا ہے کہ جوتض د وبلا وُن مين مبتلا مونيس أس كوجا بي كدان مين سيسهل كوا خيرا رسي ا ورچونکه ان د و بور صور تول میں جو اتھی مذکور میونی ہیں اور ان کے مثل میگی تی مخالفت شرعی نہیں ہے لیں اُن کا بجال نا قا دح ملکہ عدالت نہوگا ر اوراسی باب سے وہ امرہ جوخالت تقییری ظاہر ہوتا ہے جیںا کہ بیام نظام مع لیکن تمیر اامر دمینی میکه المسنت کے نزدیک امامت فساق وغیرہ جا مرہے ہیں انكارأس امركاجس كى نبدت مصنف عليه الرجمه في المسنت كى طرف فرائى ہے كه وه المامت فساق وسرَّاق كوتورزكرت بي بياً يك حيايه كراجس في اصلاح فساً ابن روز بہان کے اسلاف تھی نہیں کرسکے جنا تخیر اسفرائٹی ٹا فعی نے اپنی تصنیف ینا بیم کی کتاب جنا یات میں بیان کیا ہے کہ امت منعقد مروجاتی ہے بعیت سے

علمارور ؤساء اہل صل وعقد کے ، وران لوگوں کی مبعیت سے جن کا حاضر ہو: ممکن ہو ا وروہ لوگ موصوف بصفات شہو د ہوں (مینی جوصفت گواہ کے سلے صروری ہے مثل سی بی اور مدالت نے) جیسے کہ ا امت ابو کم صدیق کی ایسے لوگوں کی نبیسے منعقد ہو گئی اور خلیفہ قرار دینے سے اُس تھ کے جو قبل ہوائسی امام کے جیسے قال عمر فاروق کی یا ماقبل <del>آمام</del> شوری قراردیا جیدا مستعمّان کی یا قبروالیتبلاسسا*گرچ* وہ والی برونے والافاس مرویا جا بل یا عجمی برونتهی مروا قول سفرائنی شافعی کا۔ اورثابع عقايد تسفيه في بان كياب كدام فرمان فسق وجور مسمعرول نهيل بهوتا به كيونكه ببرخلفاء ثلته كے حبقد رخلفا وا مراكر دي بي أن سي تسق ظامرموا اور جور کھیلاسے اور با وصف ظہورنسق وجور ہوگ اُن المُرکی اطاع سے کرتے تھے اور أن كى اجازت سے جمعہ واعما دقائم كرتے تھے ختم ہوا قول شاہج عقا لُدكا اورشارح و قایہ نے فقہ حفیہ میں کیہ بیان کیا ہے کہ امام مربب بب شرخیب رکے صدنهیں جاری موتی ہے کیونکہ وہ امام نا سے خدائی طرف کسے انہی فول اوا اوا ا اوريخوافات دلائل صرف اسك تحويزك كئي بي ماكالمسنت كے سے امامت معوبہ ویزیال ومثل ان دونوں کے اوروں کی امامت صحیح طور سے تجویز ہوسکے اور جو تخص علما دا ہلستنت سے اس امرکا قائل مواہے کہ امام کے لئے پیٹسرط ہے کہ وہ اہل علا سے ہولیا سمیں ظاہریہ ہے کہ بیشرط استحمانی ہے اُسکے نزد کیا مذیک مدالت مام ا کے لئے سے طالاز المراق على المراق المرا د وسری مجت اس امرکے بیان میں ہے کہ امام کے سے واجب ہے کہ اپنی رہایا سے افضل ہوئی فرقرا مامیر کے تواس اِ تریا تفات کیا ہے اور حمہورنے اس سے محا

ی ہے اور مفنول کے فاضل پر تقدیم دینے کوجائز سجھا ہے حالا کمہ تقدیم مفضول علی الفائل مقتفا عقل اور نفس قرآن مجید دو لؤل کے خلات ہے اسلنے کی عقل کے نزدیک تعظیم مفضول ور ا طانت فاصل امر ملیج سے۔ اورقران اس احرے انکارکرنے پریف کرتا ہے قول باری تعالیٰ سے کوار شاوفر مایا ٢ اندن يهدى الى الحق احق ان يتبع اسّن لا يُعلِّري كركم ان يهدى فما اكم كيف خصون ينى آياوة خص قابل اتباع ب كجوى كى طرف مايت كرا ے یا دہ جوکہ مہتدی نہیں ہوتا بنیراس کے کہ کوئی اُس کی بدایت کرے بس کیو کرتم ایسے ا مریں حکم کرتے ہو۔ اور ووسكرمقام برفروايام مل يستوى الذين يعلمون والذين كا يعلمون انمايتذكوا ولواكل لباب يعنى برابرنهي بين وولوك بوعلم كح جان فلك ہیں اور وہ جوعلم سے بے ہرہ ہیں اوراس بات کوصاحبان علی جانتے ہیں نہ غیر۔ بس كيونكرمكن هي كهانقيا د واطاعت كري جوبرا عالم اور ذابدا ورحسب ونسب مِن زیا ده شرلفی بهواس کی جوعلم و زبد وحب ونسب می اس مسکر بومتنی مبوا قول بن روزبهان. الم كے افضل عيت ہونے سے اگر مراد ہے كروة حب ولنب من زيادة سراف مہوا ورمعرو نب ترمہوا ورٹراشجاع ہوا ورٹرا عالم مہونسِ اس کا وجوب عقلاً لازم نہیں ہے اگرقول وجوب علی کے قائل بھی موں کیونکہ عقل میرے حکم کرتی ہے کہ مدارا مامت کا خا حوزه اسلام برب اوررياست وطرني معاشرت رعايا كح جان يرموقون ب اس حیتیسے کہناتو وہ ایب سخت و درشت ہوکہ لوگ اُس سے نفرت کریں اور مزایسا نرم

وصنعیمت موکه رعایا البرملط موجائے اور یہ کہوہ ام جمایت کرنیوا لا ہواسلام کا اور علم اس کے لئے اسقدر کا فی ہے کجس کی قوم نے شرط کی ہے کہوہ جہدہو ۔ اوراس طرح شجاع ہوناا درحسب تنب لیں قرشی ہونا اوراکررعایا میں کو ڈپھن ايسابايا جائے که وه ان تمام خسائل میں بورا ہولیکن امام کامٹل حفاظت حوزہ اسلام میں نہوں عقل حکم کرتی ہے کہ جو حفظ حوزہ اسلام کرنیوالا عالم ہے وہی اولیٰ بالا مامر ہوگا اوربہت سے مفضولین فاضلین سے زیا دہ قابل امامت کے ہوتے ہی کیونکم ہرام کے والی ہونے میں اوراُس کے ماتھ قیام کرنے میں یہ بات معتبرہے کیروہ تحض اُس امر کے تملِ مصالح ومِفا سدکوجانتا ہوا ورا سکے لوازم کے ساتھ قیام کی قوت رکھتا ہوا و راکٹر مففو علم وعمل میں ایسے میں کہ زعامت و بیار سے ساتھ زیا دہ ترعار ف میں اورا مسکے مشارکط ك ساته زياده قيام كرف والعين اوراً سك باراتهافيرزياده قادرين -آگرمصنف نے نظال رعایا ہونے سے برمرادلی ہے کہ وہ امام ضرا کے نزدیک تواب یں زیا دہ ہونی مامرایا ہے کہاس کی ذات کے لئے باعث تسرف وسعادت ہے اورزغامت ورياست استسرف كوكي تعلق نهي بعد - اوراكر مصنف في الفنل مايا ونس صلح المامة كا اراده كياب ببب أسك عالم مون حفظ حوزه اسلام اور مبرلك بس ایس کچه خاک نهیں ہے کہ ایساستخص رہے اولیٰ ہے تیکن نہ واجب موگی تقدیم آی شخف كي جبكه حال مهوجا ك حفظ حوزه كاأس مس كمترض سے بلكه اولي وانسب تقارم اس خف کی ہے جبکم مفضول کے لئے عقد بعیت سابق نہونی ہواگرا یسے تخص کی بعیت سابق ہو بھی مہوا ورائس تھ کے بدل دینے ہیں گما ن فتنہ کا ہو تواس کا تغیر جائز نہیں ہج يرجواب ہے أس جيركاجس سے استدلال كيا ہے مصنف نے اس امرماندم تبع عقالی کی روسے قبال کر ہم اس کے قائل نہیں ہیں اور مصنف بعنی جناب علام حلّی علیزالرحمہ نے امام کے اضل رعیت مہونے میں جو استدلال آیت قرآن سے

سي ہے بس وہ آيت د لالت كرتى ہے عالم وجاہل كے برابر نہونے اور ہا دى اور نا ا ورمهندی وصنال کے عدم مساوات براورسدا مرسلم سے بیں یہ فاصل جوکہ ام نہواور مفضول امام موجائے اُس المم مفضول بربیب علم وشارف کے فاتبل رہے گالیکن جب مفضول کہ جرمصالح حفاظت اسلام اورا مامت کے کئے اہل اور زیا وہ لائق تربورق ہی امامت کے واسطے زیا دہ حقد اربہوگا اور فاصل اپنے نفنل وشرف بریاتی رہیگا ۔اواس میں کوئی محد ورمشے عی نہیں ہے۔ ں عدمات عرہ میں سے بیض نے اس مسکلہ یقضیل کی ہے اور کہاہے کہ نصب کرنیاض انضل كالرموجب فتنم مو واجب نهي بع جبياكه اكريه فرص كياجاك كديشكرورعا يأتحض فاصل کی اطاعت نکرینگے بلکہ مفضول کرمطیع ہونگا وراگراییا ہویعنی تیض فامنل کا منصوب لرناموجب فسادنهو تواس كالضب كرنا واجب موگا ينتهي مهواقول ابن روزبهان كا ـ جون المنظمة المرابي مرادمصنف کی یہ ہے کہ امام اپنی رہایا سے تام اوصاف حمیدہ واخلات بندید مرفعیل داكمل بوشل علم وزبروبزركى وشجاعت وعفنت وغيره كي اورواجب ب كمامام رعايا سب مين شريعية تربواورد رجرين بلذموا ورطقت وطلق مي أل بوجس طرح كريصفات نبی کے لئے اپنی امت کی برنبت داجب ہیں اور پر حکم اکثر عقلا کے نزد کی متفق علیہ ہے گراہلمنت نے اکٹران صفات میں اختلانے کیا ہے مثل اس کے کہ اعلیّکت واشجعیت واضر کوامام کے لئے صروری نہیں جانتے ہیں کیونکہ ابوں کومیں یہ صفات موجو دیہ تھے حالا مکان کم عمروابوعبيده ف المضب كرديا تقااوراس طرح عمري هي صفات مذكوره موجود نبي تقع حالاً نكر عمر كوابو كمرك خلافت كے لئے منصوب كيا تقاا ورالمسنت ينهي سيمني كاسطح كالام بنالينا جروا قع مواوه ايك نريب رتفاكه جوجاه خلافت كي مجتت اورا مام

املی کی عدادت میں کیا گیا تھا جیاکہ قول طلحہ سے ظاہر موتا ہے جواس نے اُس وقت عمرے مخاطب ہوکر کہا تھا کہ جب ابو بکرنے عمرے لئے وصیت لکھدی تھی کہ والی کیا تھا تو ہے اس کوکل اورائس نے والی کیا مجکوا ج علاوہ اسکے اور مہت سے حیلے اور مکا نگریں جن کو پر لوگ المبیت علیه السّلام سے فصدب خلا فت میں لا ئے ہیں اور اسی طرح ایک فرقه مغزار کا کے میں سے عبد الحمید بن ابی الحدید بدائنی ہے وہ اس کا قائل سے کہ تقدیم معضول کی فاصنل برسی مصلحت کے نئے جائزہے اور اسکے قائل ہوئے ہیں کہ علی علیہ السّلام ابو بجر سيه انعنل تحاليكن أن برابو كمركى تقديم مسلحت حائز تقى اوربه قول كسي طرح لمقبول نہیں ہے کیونکہ لطف خدا و ندعا لم سے کہ جولطیف خبیر ہے میا مرقبیج ہے کہ مضنول کو جو محتاج تحميل ہے مقدم كرے أس فاضل بركہ وكابل ب نعقلًا يوام فيح سے داندہ نقل کے جیاکہ اس کابیان بنوت کی مجت میں گذراہے اور منثاء کشتبا ہ ان کااس تجویز میں یہ ہے کہ جنا ب رسا لتا ہے سلی اسٹر علیہ وآلہ وسلم نے مقدم کیا عمرو بن العاص کوالوکر اورجواب اس کا یہ ہے کہ اوک توہم بین کی افضلیت اُن دونوں تبدیم میرکہتے د وسے ریک اس افعنلیت کا توہم ان دونوں (یعنی شین کے لئے) اس وقت ہواہے که جب وه خلافت عضب کر چکے ہیں۔ اور عمروبن عاص و اسامہن زیدکو اسلئے شخین برتقدیم دی گئی کہوہ دواد ہی پن سے اعلم تھے صرف امرحرب میں صباکراس براخبار وا ٹار دلالت کرتے ہیں اور میج کچے منے بیان کیا ہے دہ اُس وقت کے لئے ہے جب ہم تقدیم و تاخیر کو باختیا مطاقلا دیں ا وراگرانکوہم امت کے اختیاری قرار دیں جیساکہ یہ نرمب جہورا ہسنت کا ب تواس صورت میں بھی تقدیم مفضول نامقبول ہے اسلئے کرعقلا کے نزد کی یہ امرای بیج

ے رایک مضنول جو نفتہیں بتدی ہوابن عباس پرمقدم کیا جائے اور یہ بات اگل واضح ہے ہرعاقل کے نز دیا۔ اوراس کا مخالف مکا برہ کرنیو الا ہے۔ ا ورعجائب امورسے یہ ہے کہ ابن ابی الحدید نے اس تقدیم کرنے کوجس کا وہ ل ہوا ہے خداکی طرف سوب کیا ہے سی شی البلاغہ کے خطبہ میں بیان کیاہے کہ خدلنے مفضول کو فاضل برتقدیم کی ہے واسطے اُس صلحت کے جس کے لئے تکلیف تقی تھی ا ورية قول انتها كي خافت كويهو كيابهوا ب اسك كهابن ابى الحديد في اس المركوك عقلًا جنیع تقاضدائے تعالیٰ کی طرف سنبت وی ہے با وصف اسے کہ وہ عدلی المذہب ہے یں اُس نے اپنے اس کلام سے اپنے ندم ب کی مخالفت کی ہے اور اسی وجر سے اس نے اُن فسکایا ت کوجوجنا ب میرالمونین علیہ السّلام نے ظلم صی بہ کے اپنے خطبیمقشقیہ یں فرما نی ہیں اسی امریکل کیاہے اور یہ بات کہ شکا لیت آنگھنرٹ کو صرف اسی امریر ہے کہ تقدیم مفضول کی فاعنل برمونی اس کی کوئی و جہنیں کے سوا کرمے جنا ب اميرالمومنين عليه السَّلام برظام كى دكيونكم المفترت في تقديم مفضول على الفاصل ے سبب سے شکا یات ناہیں فلرمانی ہیں ملکہ و ہ جناب خلفاً رکوکسی حیثیت سیحق فلافت نہیں مجھتے تھے اوراُن کو بالذاع ظلم ظالم حباستے تھے ) میں اگر یہ تسليمرس كهيتقديم مفضول على الفاضل ضراكي طرفك تقى تواسيرونا لم المونين عليه لَتُلام كاشكاميت مِحرنا مطلقًا صبحح مذمهو كاكيونكه اسبى حالت مين بيرشكامية أكي خداکے نعل کی ردہوگی اورخدا پرمعا ذاکٹیررد کرناصر کفتر کس بہونچ اسے اور اگرية تقديم خلق كى طرف بي ساكرية تقديم كلفين كى مصلحت سے ہونى جس كو تام خلائق جانتی ہے سوا کے علی علیہ السّل مسلم سی اس وقت میں آتحفرت کی طرب جہل کی سٰبت ہوگی اُس امرے کی شک میں مفلق جانتی ہے اور آگریہ تقایم سى مصلحت كے بناتھى بلكہ يہ تقديم كجود ہوا كے فنس كے تقى بس شكايت ، بير

المومنین علیہ لسّلام کی مطابق اس وجہ سے نہوتی جس کو ابن ابی الحدید سنگلان ا سے کہ اپ حالت میں کوئی وجہ اسے حل کی نہیں ہے۔ فيمرس كهنا بول كمكن ب يه ستدلال كيا جاك عدم جوا د تفضيل مفضول ابور کے اس قول سے کہ اُنہوں نے کہا ہے اقبادی اقبادی فافی لست بھا وعلى نيك درميري بات كون كردميري بات كو ننخ كروكيونكس تم سيبتر نهديون دراں جائیکیونی علیہ اِسَّلام تم میں موجو دہیں '' اور نیکن قول ابن که وزیہاں کا کا صریح عقل حکم کرتی ہے کہ دارا مامت کا حفظ حوزہ اسلام برمواس کے آخر کام تك بين بيمرد و د ہے اس طرح بركه آكر بم تليم كريں كه مدارا مامت كاحفظ حوزه املام مرہے مربیک حفظ کے لئے یہ ام معتبرہے کے شاعی طریقہ ریہوکہ جوخا کی ہوجوروکم ى آمينرش سے اور پیطریقہ اسیستخف سے حال ہوج صفت علم وزہر و فقہ و شی عوت وعفت ملکه عصمت سے موصوف موجیباکداس کا بیان گذرانه پر کرخات حدرة اسلام عرفی وسیاسی طریقه یوكه جوسال بهونی ب معاویه باغی سے اور أسكے بيجے يزايد و دلي اموى جبار و منيدست كرس فران مجيد كو برنب بنايا اور سي جي خي ظالم ورد وانيقي جور وتغلب كرنيوالا اورمثل ان كم برشيطان كي مرييس یں بیلوگ الینے زمانہ حکومت میں دفع کرتے تھے اُس فیٹنہ کو جوائے مال مے لئے متوہم تفا بلكرد فع فتنه وفسا دمخصوص اپنی سلطنت ومرتبہ کے لئے کرتے تکھے ہراً مستخص کے تتل کرد النے سے س*بر ا*تہام لگا یاجا تا تھا اور سونی دی جا تی تھی ہراس تیمن ک<sup>ینا</sup> بغض كا كمان ہوتا تھا اورائے قوم كے لوگوں اورائل ہمايد كے كھروں كوجلادية تے اوران کی گردنیں ماری جاتی تھیں علاوہ اسکے اور بہت سی عقوبتیں دمنزئیں ا دى جاتى تقيس بنيراسككران لوگون بركونى گناه بروجېنرعي ثابت موقام و-والمجلاحفاظت عوزة اسلام أس طريقير يكه وشتل مهوا نتظام ظاهري بيا ورواسط

و فع كرين برج وم يح اور دوركون مظالم بعن ك معن سي خلفا دم زي اورثا إن جورکنندہ کی امامت سے علی موسکنی ہے بکر شخہ وسٹ گردسیا ہیوں سے بی حفاظت مکن ہے بکدیسااوقات اس طرح کا اتنظام ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں ندکے طلفا رحقیقی کیو کہ نلا ہری خلفا راین سیاسیات عرفیہ سے اکٹرد فع کرتے ہیں دست درازی کوجوایک کیلئے درست کی جانب سے ہواس طریقے سے کوان کے غیسے وہ طریقے میزیں ہوسکتا ہے۔ کیکن وہ خودا وراُن کی اولیا ، وولت ضعیعت لوگوں کے ساتھ جس طرح حیاہتے ہیں جور دنادكا برّا وكريتين اوراكردين قويم وصراطمتقيم كاكام واركان مي كوني خلل و کی واقع ہوتی ہے تواسکی ورتی واصلاح سے عاجر رہتے ہیں۔ اورجا سنئے کہ عماحب عفل سنیماس امرم یو رکریے کہا یا م حکومت بیزید علیہ اللعنة میں کیا کھے تغلب ہواا و راستے مظا لرکی یہاں کے زیا دتی ہوئی کہ امام حمین علیہ اسلام ہم موسكے آیاس واقعمی كونی بات می خطحوزه اسلام كی مونی ب اسى طرح قتل كرما بزيركا ابل دينه كو اورب حرمت كرنا بزارنا كتخذا عورتون كا اد لا د صی بدو ابعین کرام سے کیا اس سے رعایت جعوت خلائق ہوئی اسی طرح کعبہ برنجہ نیوں کا بهينكذا ورعارت ميت الشرائح ام كوخراب كراكياان سب باتون سه اختلال انتظام کا ترارک برد ام مادعوت وا رانسکلام معنی بہشت کی طن رہو نی ہے بسکن ابن رو زبہان ا ا م کے غایظ ( مین سخت ودرشت انہونے کی جرست طبیان کی ہے سب سے مال ا است عمر ن الخطاب کے منافی ہے اورائش یہ روبوں مفتیں صحابہ کی زبانوں برجاری تعین میا كراس كابيان عفري أيركاليكن امام كے اعظم اجتبادي كى خسط موابس اسكے متعلق بھی بیان گزر کی ہے اور عقریب ان خطا وں او سرکرداریوں کا ذکرا کے گاجواجہا دعمے صادر بوئی میں کرجن کا اس نے اعراف کیا ہے اس قول سے لو کا علی بعلا عمراورابي مقولك النَّاس افقه من عمرة في المحدَّد دات في الحجال -

دینی عمری خطاب اپنی زبان سے کہاکرتے تھے کہسب لوک عمرسے زیادہ فقرما نے والے میں بہاں کا برووں میں ملیھنے والی غورتیں تھی مجھ سے نیا وہ باخبوں اور کیکن اس نے یہ جو فرص کیا ہے اپنے تول سے کہ اگر رعایا میں کو ٹی شخص ان صفا كابايا جائے اُسكے آخر قول تاكب بيرايك فرص محال كيونكريه امزنهي سمجها جا اك أياستخص متصعف برشرافت حسب وتسب بهدا ومعرون ترمهوا ورشجاع ترا ورعالم بهوا ورأس كاغير خطر حوزه اسلام كاعالم بهواس طريقير يركه جرمطابت قانون ترع بوادر ينابركالم سنت نے اللت كا كمان كيا ہے كه الونجم وعمر إلىبت مقابل جنا بالمونين علیالسًال م کے تھے حال کر باطل ہونا اس کا واضح ہے اسلے کریدا مرشہورہے کاس تدسر فتح عجما ورنشرال دے لئے جو کھ کیا ہے وہ سب ایرالمومنین علا السّال م مے شور وندا بيرسطكياب إل البته وهجناب أن حيله وكرسي اجتناب فرماتے تھے كجن كو ا ہل عمت راستعمال کرنے کے عادی تھے اور وہ کوگ معا ویہ کوان صفات سے موضو كرتے بي جنائے حكايت كى كئى ہے كہ جب امير المومنين عليه السَّلام كواس إت كى خبر بهو کچی که ایک جماعت آیے نظرت برہتی ہے کہ معا ویہ صاحب مرہے اورامیرالمونین ایسے نہیں ہیں تو صفرتے أن لوكوں سے فرایا كراكر دین كا جنال نہوتا تو میں تا مرعز سے زیادہ صاحب کرموتا اور اسی طرح کام ہے شق ٹانی میں اسکی تردیدسے کید ا مرعقاً المصيح نهي هي كلمام ويتحض مقريم وكجولني زاني الله من خداك نزدك زمايه بهوا ورقواعدعلم امامت ورياست كعلمت بيبره بهوا ورتمام ابل زمانه سياموا اورسکن بیجوابن روزبهان نے ذکرکیا ہے شق نالٹ میں کہ فاصل کی تقدیم وا نبي معجكه وزواسلام كى حفاظت أسك كمتر مرجاك بس اس قول مي يجب ہے کہ بیمین اعتراف ہے جواز تقدیم مفضول علی الفاضل کا جبکوعقل ونقل دونوں انگام

كرتى ہیں اور جناب مصنف رحمہ اللہ نے اسكے قائل ہونے والے كے لئے شناخت قرار دی ہے لیں الی حالت میں ابن روز بہان کو وا جب تفاکہ اپنے لفس براس طول طويل تحبث كونه وسيع كراا ورصاف كهدتيا كتفضيل مفصول جائز سيحبك لنظام ریاست مفنول سے بھی ہوسکے اوراس کبٹ کے مقدمات میں جوکھے اس نے کہا ہے لغوا ورقابل اعتراض طول مزموتا علا وہ اسکے حرکیے کہ ناصب اسٹن میں بیان کیا، وه خلاف ہے شیخ الرئیس کی تصریح کی جوانھوں نے شفامیں کی ہے اوراس طرح کہا ہے کہ شری است جو قابل اعتبار ہے خلیفہ میں وہ یہ ہے کہ عقل اور حسن حکومت میں فرم سب سے ریا دہ موب شرطیکہ وہ دگرست را نظ سے اجنبی نہولس اگرموج دین میں ایک اعلم و اورایب عقل موتواعلم كولازم ب كم عقل كی تسركت كريد داعلم بني زيا ده ترعلم ر کھنے دالا اور اعمال کے معنی زیا دافتل وہم رکھنے والا ) اور اعمال کولا زم سے کہ اعلم سے مدا وداس كى طرف رجوع كرے جيسے عمائى كى طرف رجوع كرتے تھے اوراس كلام في فيا ظاهرب كرجوعم سب بهروم براد حال مواكر حيس صكومت اورعد للمت كاجان والانهووه فالمرضل ننہیں ہواورریفنی اس کلام سے ظاہر بوکہ جو تفس سناسیات میں نیادہ عارف ہو وہ ایا مت تنجعل علم سے اولی جب ہوگا جبکہ وہ اعلم عدائت وحکومت میں اعرف بسیاست (سیاست کا را ده عارف ا كمثل نهويس أكران هي لياجا ك كرغرزياده وانف تما ياست بي تب بھی امپرالمومنین علبہالسّال م سے اولی نہوگا ظل فست سے ماتھ کیوکہ وہ جا ب دو نوں امردل میں (مینی عدالت وعلم د و بول میں)مرتبہ رنیعہ برفائز تھے جیساکہ خصر ہے اس کا اعتراف كماسيا ورشيخ نے جربیاں میرالمومنین علیالسلام اورعركا ذكر بطور مثال كے يساب اسمي ايك دقيق امريج كامضل ذكريم ف كتاب محالس المونيين میں کیا ہے اور شایداب روز بہان نے گان کیا ہے کہ صفون اس شق کا خلفا المتر برور ہوتا ہے اور پر کوان کوب ب علم دیاست کے ایر المونین علیہ السّلام برتر ختے ہے لین

يكمان درسة نهيي ہے اسكے كه اگر خلفا كورياست وحكومت كاعلم ہوتا تو انحفر مصلح كو عمروبن عاص کوایب مرتبه حاکم بناتے اور دوسری مرتبہ زیدبن حارثہ کوا ورتبیری مرتبہ اسامرین زیدکوا ورجر کھران لوگول کے زمان خلافت بر بعض انتظامات ہوئے وہ اعامت ومنورہ سے درامحا کے مواے ہیں جیا کہ یہ امرینی نہیں ہے اس برجس نے اجباروانا كا تبع كيا ہے اورابن روزبهان نے برجوذكركيا ہے كريہ جواجے أس چركاجس كے ماتھ استدلال کیا ہے مصنعت نے اس مطلب پرلزوم مج عقلی سے اوجود کمراس کے المم قائل بہیں ہواہی اس میں یہ اعتراض ہے کہ مصف نے نہیں استدالال کیا ہے اس امریوس و تبع عقلی سیمعنی تنابع نیه کے ساتھ الکہ ترک کیا ہے دوسے معنی کے ساتھ جوكه المكت ومنافرت ونقص وكمال كي جياكه ابن روزبهان في استعما غرخر د منک کیا ہے سابقاً ابنیار علیہ السلام کے نقائش نبی سے تعزیہ میں اور اس میں کچھ شکی نہیں ہے کہ فاصلیت ومضوالیت اب کال ونفس ولا مئت ومنا فرت سے ہے کہ حکو متقالًا عقل وراك كرتى ب اوراك كى ترجيح كود درس رجكم كرتى ب سين يهوابن روزبهان نے ذکرکیا ہے کہمنف نے آیت سے استدلال کی ہے اس وہ ولالت ارتا ہے عدم ستوا اعالم وجال اور عدم ما وات اوری وضن پر (مضل گراہ کرنے والل) آخر کلام کاب بس اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک اغلام کاب است ترکیب سے اور وہ قول خداوندعالم ہے آمن لا بھتری کان بھی ی بیں یہ قول مرکع ہے اس امریکہ دہ تحض جومحال ہایت غیرکا ہولائق اتباع نہیں ہے اور ہی حالے مصنف کے استدلال آیت سے بس جو کھرابن روزبہان نے ذکرکیا ہے دوسب لغو ہوگیاکہ اس کاکوئی فائدہ نہیں ہے جیاکہ یہ ام مخفی نہیں ہے اور اکرتسلیمی جامے دلا آيت كى مجرد عدم استوادها لم اورجال برئين نفي مها وات مقتضى بعموم كوجبياك اصول نقدس يالمرمقرر بولجكا بي ولالت كريكايا مرنبون يرجيع ساوات

ادر لازم آیگا عدم ستوارجا بل کا عالم کے ساتھ امامت میں تھی اور یہی مطلوب ہے یہ اعترامن نہیں ہوسکتا ہے کہ اصول فقرین یا ہے کانفی ماوات اس قول بارتعالی کے ل ي كايستوى اصحاب النَّاروا صحاب الجنة مقتى بعموم كااوركم نفي اس میں موجود نہیں ہے کہ جس آبیت کے متعلق ہم مجت کرر ہے ہیں ہی مطلوب علا مركا عاصل نهوكا كيونكم بم محمة بي كممرا دنفي سيدوه سي كرجوعام مومفهو كلمهلاسيا اسكيهم معنى جولفظ موا وركله هل قول بارى تعالى مي هل يستوى الذين يعلمون والمذين كايعلمون وه استفهام اكارى سي كم جود لالت كرام مبالغرير نفى كے چهرجائيكه الله نفي يريس اس بات كوسمجنا جا ہيءا دريكن يہ جو ابن روزبہان سے ذکر کیا ہے کہ اٹا عرہ نے اس مئلدا امت میں تفصیل کی ہے کہ نصب افضل کا ا امت کے لئے آگر موجب فتنہ و فیا دہو واجب ہیں ہے ہیں ظاہرہے کہ اُس نے دیسکے ذکرسے اٹارہ طفت جناب امیرالمونین عليه التَّلَام كے كيا ہے كه وه جناب اگرجي انفنل واكمل افرا و تھے ليكن عما كرقرِش جوكم الم تقي أس زمار من وه أكفرت كم مطيع مذ تقيبب استكران كم قلوب میں ایا م جا ہمیت کے کینے اور جنگ بدر کی دشمنیاں کے جوا ہے کی تلواد سے اُن سے اسلاف واغان واولا وقتل ہوے تھے اُن کے دلوں سموجود تھیں۔ آ ورحاصل کلام کا مخصوع رہوع کرتاہے اس امرکی طرف کران لوگوں ن ملی علیم استال مرکوخلیفه نبیس بایا با وصف اسکے که وہ جنا ب مستی خلافت تے کیونکہ اگر وہ لوگ آ تھنرے کو خلیفریاتے تولوگ ان جناب کے مطبع نہوتے ا ورآب كى خلافت برمتنه برياكرة جيهاكه بعد ظفاء لنه كجب امير المونين عليه السَّلَام كوخلافت ہو نى توان لوگوں نے فتنے بریا کئے اوراس قول كا نسادظام ہے دینی مستی طلانت کو ایسے اعذار باطلہ کے سبسے خلیفہ کرا باطل ہے ا

بھی معلوم نیواور نداس کے المان اور مدم المان کوجانتا ہواور نداس سے اسطے کی معاشرت سی موکریداس سے حضائل حمیده یا عادات ر ذید کوجان سے عفواس بنايراس كى ببعت كرك كراس سعايك تخس في بيعت كى سع جواس كى عدالت يوهبى نهبس جانتاا وركسي تخص كاس طرح مسابعيت كرلينا محض جيالت وحاقت اورراہ راست سے گراہی ہے خلاکی پناہ کہ انسان ابنی خواہش کی بیروی کرے ا ورمحیت دنیااس بر فالب آجا کے۔ ادرعجائب وغرائب امورے يدمي كه فرقه الناع ه كجث كرست ميں المست ا دراس کے فرقع سے اور فعترسے اور اُس کی تفصیلوں سے با وصعت اس بات کے کراشاعرہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ تا م خلائق اسنے افعال میں خطا کرتے ہوں اونیز وه يرتجونزكرت بي كم اكرضا و ندعالم ان شريعيون ا وردينون كے جاري كرسنے سے ارا دہ اسنے بندوں کے گراہ کرانے کاکرتا ہویں اشاعرہ البی تمرابیتوں کی نہ تو تصدیق کرنے والے بی اورزان کا گان کریں سے بیں با وصف غلبہ کمراہ کرنے وكفرك اورالواع عصيان كحورها فالشرخدا وندعا لمست معاور موسقين یون کوئی عاقل سریویوں کے میم ہونے کا گمان یا شک کر کھی الجلهرعاقل السی ت بعیتوں کے باطل ہونے کا گمان کر تکا بنا برطریقیر اُنہیں اشاعرہ کے غالب مور برحل کرکے کیونکہ اصلاح عالم سی افل قلیل سے بھریے کہ اُن کی بخویر کی ماہر یہ ہوسکتا ہے کہ خدا ہم کومنع کرداے سائن ینے سے ہواہی یا وصف اس کے ریم کواس کی صرورت دحاجت ہے اورکسی طیعے سے یوا مراعث مفدہ تہویا م كه خدا بم بريانى كا بنيا شدت عطش من جوكه جائز ب حرام كردس اوريانى سے بخداس كونفع نبوا دراس مي أس كاكونى عزرنبوا وركونى مفده مجى نبوجرجى تع كرس بي خوخدا ايسا بوتوكيو كرجاصل موكاً قطع اس إت كاكده خلالطف

رے اپنے بندوں کے ساتھ اور مصلحت قرار دے واجب کرنے میں اتباع اس امام کے ۔ ختم ہوا کلام علامہ۔ قول این روز بهان جان توجیتن که انسان نمجرد امامت کی صلاحیت رسکھنے کے اورجا مع شمرا لط مونے کے امام نہیں موجاتا ہے بلکرا مام ہونے کے لئے ایک دوسے امرکی ضرور ہوتی ہے اور داہ امریہ ہے کرفض مورسول سے یا اس ا ام سے حسابق ہے اس أمام سي اوريه و وباتين بالاجماع موجب امامت بي اورنيزاس امام كا المم بونا الم الل وعقد كى سينت ست ابت بو السه نزد كه ابل سنت وجماعت سكاور فرقه مغنزله ا ورصالحة رئيريه هي اسكے قائل جن تمر فرقه رشیعه ب سے اماميه اس عقیدے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ تعیتن ا ما مے لئے سوائے نص خداا وررسول کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے - ہماری یہ دلیل ہے كه دامت ابويجرى بيعت المحل وعقدس ابت ب جيراكدا مسكم بعداي مقاً یراس کا ڈیوسل آے گالیکن رجوعلامہ صلی نے ذکرکیا ہے کہ خلافت ابو کمرصرف عمركى ببيت اورجاراً دميول كى رصنا درغبت سے منعقدم وكئى بيرا حرباطل ہے كيوكم ا حادیث متواترہ اورا جاع امت اس دعویٰ کی تکذیب کرتی ہے کیونکہ خلا فت! بوکم كى يوم سقيفه منعقد بهوكئي تقى كهبهال المل حل وعقد موجو دسقه اوروبي المصل و عقدبروزسقيفه جاعت بضار تقف فاصكر قبيله خزيج اسلئه كهمراد ابل حافي عقد سيطك تشكريب اوروه لوكب كرجن كى بلا شركت ورضامندى امرا مامت وخلانت ناتمام رمتا ہے اورأس وقت ان كے مطابق جاعت الضاري الي حل وعقدي تقى اورآيا رباب تواريخ مِن سيكسى ايكشخص كوهبى اس امرمي اختلات ب

كدابوكيمقا م مقيفه سے على ونہيں بوك حب كك كرتماى الضارف الى بعيت مذكري ميو بجرسعدبن عبا ده كي كيوكم وه مريي سقع، وريوم سقيفه كرات دن معدده مركم يس جب خلافت ابو بكراس طمح مصمنعقد موكئي بروس كيو كركوني كه كاكه خلافت ابو بكركى عمركى مبيت كرف اورصحابه مي سيرجارا دميول كي وخان ظا بركرف سے منعقدم في اور بياكب افترار باطل سي كى تام تواريخ كزيب كرتي بى اں یہ اِت البتہ منجع ہے کہ ابو کمرکی میت کرنے سے ابتدا عمرن انخطاب کی تقی ا وربعد ترد دوباحثه واضطرابے كل انصار بے بعیت كر بى \_ ا درآگرجا عت انفیارنے دسولی اصلی انٹرعلیہ والہ وسلمنے علی علیالسَّلام کی خلافت میرکونی نفس نی تعی میں کیوں نہیں اُس نف کوا بو کر برجست فرار دی اور کیوالفاً نے ابو کرکی خلافت کو اس تجت سے دفع نہیں کیا۔ آیا انصارا بو کردِعمرسے خوف کرتے سقے حالا نکہ وہ لوگ اپنے اسلی وطن میں ا درنفسب امام کے لئے کہ جو اُن کی قوم سے ہو جمع ہو سے اور وہی لوگ تعادد یں ایک بزاریاس سے بھی زیا دہ تھے اور اُنہوں نے بعدمباحثہ کے مقیقیں يكها تفاكه الكيب الميريما يسكروه كابنا ياجاك اورايك الميرتفاري جاعت كالمقرر كياجا كريس جاعت الضارك لوكول في يكون نبي كهاكرا سي الوكراوراك عمرزیا ده زمانههی گرزاب که رسول صلعم نے برو زفدیر خرطلانت علی پریض فرمائی ہے بس تم لوگ رسول اسٹر مے قول کو کیول باطل کرتے ہوا وران کے حکم کی تعین نهیں کرنے اوراقل مرتبہاس مباحثہ کایہی مہوتاکہ وہ لوگ اینے نفسوں کے بیت كوو فغ كريتے حالاً نكه فرقه اماميه ميں ايك شخص نے بھي اس كا دعوى نہيں كياہے

كرا نضارنے يوم نقيفه اس قول كوظا بركرا ہو-يس اے گروه عقل اس بات ميں غورو تا مل كروكر آيا يمكن ہے كہ تام كوكوں

کے مامنے صفرت علی علیہ السّلام کی خلافت برنص کی جائے اور و ہاں انصار موجود نه موں اور آیا پیمکن ہے کہ وہ انفراح مجوں نے خداا دراسکے رسول کی نفرت کی ہو اوردار جربت وابان میں جگر حاصل کی ہوا درع سے عدا وت اخت یا رکی ہو اور المرات عرب كوفتل كيا موفض بضرت رسول صلعم كے واسط و بى لوگ موار صد ومباحثه کے وقت ساکت رہیں اورتض کا مطلقًا ذکر نہ کیا ہوبا وصف اسکے کڑم وابه عبيدهن الضاركواس بات سے قائل كيا ہوكة كضرت معلىم سنے يرارشا و فرما إن كه الر تبيله قريش سے بهو بھے ہیں جبکہ انصاراس امرکوجا سنتے سے کیوں انہوں سے نهیں کہاکدا، متعلی علیہ استام کا حق ہے نبس رسول یوم غدیر خم۔ اورا گرکوئی عالی ا ورمنصف اس معالمهي تال كريكاجس كويمنے بيان كيا ہو كہ ليوم سقيفة جاعت انصار ساکت رہی اور بیت ابو بجر کے دفع کے لیے نف کوخلانت علی علیالسّلام کے باہے میں دلیل نہیں لائے وہ تھی بیقین جان نے گا دوراس بات کا اقرا رکر مگاکہ رسول خداصلی استعلیه وآله وسلم نے کسی تصل کی امامت برنص نہیں فرما تی ً ا وربیخی جان ئے گاکہ خلافت ابو کرا ہے حل وعقدی بعیت کرنے سے معقد مہوتی ہے پھراسکے بعدہ کھ علام ملی نے اس امرکا ذکرکیا ہے کہ فرقرات عرواس ریحبت کرنیکی قدرت نہیں رکھتے ہیں اورام المت میں اشاعرہ کی اس بحث پرتعب کیا ہے كهره قائل برستجين كهضرابرف كاخالق ب بس بدايك اليي بات ب جبكو علامم نے بار اِ ذکرکیا ہے اور اُن کوسوائے اسکے اور بنابردائے فارر کال تصویرین سامنے لانے کے اور کھ معلوم بنیں ہے۔ ا وربتھین کہ ہمنے تیرے کئے ظاہرکردیا ہے وہ کہ ص کو علام ملی نے ذکرکیا ہم امن میں سے کوئی چیزاشاء مربالانم نہیں ہے۔ 4% X % ---

جواحل شهيد التعليلرم

یں کہتا ہوں کہ اس قول میں بہت سی بانیں جبل کی ہیں اور بہت سی میں لفت

جابل بننے کی ہیں لیکن يها يدكر وأس كاكم نا كانبي ب كدكوني تفن تحرد صلاح ت رسطة المت

ا ورا سي شرائط جمع مونے كے امام نہيں ہوتا بي تقيق كرية مقدمه أسكے اثبات مطلوب

یں کچے مفدنہیں کیو کرصرف شرائط کا جع بوجا ناکس تض کے لئے اگرچ موجب ایامت

بنوسكن يدا مربالكل ظاهر سي كدكوني تتخص منصوص من الله امام بوي بنبين سكتاجب كك كأس بي المامت ك شرائط جمع نبول اور كحت اس امري سب كراياسو المي على عليم

استًلام کے اور کوئی شرا لطا امت کاجا سے تھایا نہیں بی اسکو سمھنا جا ہے۔ دوس ريدكم معيف كاس قول كوكه الم مت الوكركي منفقد بوئي سي بيت

عراورمرن چارا دمیوں کی رصنا مندی سے اسکوباطل سمحناجیل ہے آبکلف

جا ہل بنا ہے اسلے کہ یہ امری ہے جوجاری ہوا ہے اُن کے اصحاب کی زبان مر

ا وروسی صاحب مواقف وشایع مواقف ہیں جنا کچہ اس میں مرقوم ہے جبکہ

یہ ا مرٹا بت ہوا ہے کہ امامت کا حصول انتخاب اور بیعیت سے ہے ہی جانا جائے كريصول الممتكل المصل وعقدك اجماع كامحتاج نهي ب الأسل حياج

بركونى ديسل عقلي ياسمى قائم منبيس مونى مع بلكهايك يا دوآ دميول كالمكل دعقديس سيبعت كرلينا ثبوت الامت ووجوب اتباع الام كل اسلام

اور دلیل اسکی یہ ہے کہ جکومعلوم ہے کہ صحابہ با وصف اسکے کہ دین میں بہت سخت سقے کما حقہ اُنہوں سے بہت سخت سقے کما حقہ اُنہوں سے

ا امت کے منتقد ہونے میں اسی پراکتقا کی گدایک یا د وجیت کرلیں جیساکہ عمرنے ابو کرکے ساتھ دامت کومنقد کر دیا اور عبد الرحمان بن عون نے عثمان کے لئے امامت وظل

مئت کے امات کومنقد کر دیا اور عبدالرحمٰن بن عوٰف نے عثمان کے لئے امامت وخلا كومغقد كردياا وراس اما مت كے منفقد كرنے بس تمام ابل حل وعقد مدينه كا اجتماع كو بھي سٹ رط نہیں مجھا جہ جا گیا۔ اسکی شرط کی جاتی کہ است کے کل علما و و مجہدین کا اع مروجا ما جوتمام شهرون میں نه تھے یہ واقعہ گذراا وراس برسی نے ایکا رہیں کیا ا ورنداس بات پراککارکیاکه ایک یا د واہل حل وعقد کی بیعیت برکمیوں اکتفاکی کی اور اس قعی اس وقت کک کے تمام زمانے اسی بنا برخم بدو سے ختم بروا قول صا مواقف وشارح مواقف كا ـ اور نہایت عجب ہے کہ ابن روز بہان نے اپنی کتاب کی اس قسم میں جو کھھا ہے اکٹراس کا مواقف اوراً سکے شاہے سے احد کیا ہے اور جس عبارت کوہم نے نقل کیا ہے اُس کا اُسکی نظر نہیں بہو کئی ہے۔ بھرہم کہتے ہیں اس تقدیر برکہ اہل معیت بہت سے لوگ ہوں گربیا محفیٰ دہیں ہے کہ وہ لوگ تا بع ہوں کے حکومت شرع کے اپنے باب میں اوران کو کوئی تصرف دوسروں کے بابیں نہواگرجہ وہ غیراحا دامت میں ہوں اورسی مہم میں ائنی مہات دین سے اُن کوتھرٹ ماسل نہوس کیکیو کرمکن ہے کہ وہ والی وحا کم ر کین کسی تخص غیر کو نفوس خلائق خواه اسپے گروه میں سے یا غیرون میں اسلنے کہ جوشخص اقل امورس تصرف فكرسك اذباك انخاص كے لئے سے كو كو اسك سے يہ قدرت ہوگی کہ وہ تھی غیرکوتام اہل مشرق ومغریے نفوس اوران کی جانوں اور ما لول برما كم ومتصرف بنائب علاوه استكرادً عاكرنا اس كامتوا ترنقلول كالييغ دعوى باطله مذكوره برَمِنا في بيء أس تول كجبكو وه آينده ذكركريكا مقام ذكومنا علی علیات ام کہ کوئی صدیث متواتر عالم میں نہیں ہے جرای مدرید کے۔

تمسرے یہ ہے کہ یو ہوں کا کہناکہ بروزسقیفہ اہل حل وعقد جاعت الفاری تنی یہ امریظا ہردلالت کرتا ہے اس بات برکہ عمروا بوجبیدہ کہ جوعمرہ ترین اہل معیت سے تهے وہ ذمرہ اہل حل وعقد سے خاج شھے اور رتبرا جہا دسے منصف نہیں تھے ا دریدامران د و بول کی جلالت قدرجوان کے نزدیک ہے اُسکی تحقیر کرا ہے جیہا کہ يە مردوشىدەنىس بكەظ بىرسى . وشكے بعدابن روز بہان كاس مصرم ايستدلال كرنا اسنے أس قول سے مرادا بل حل وعقد سے امرار الشكري كرجن كے بلامتوره امرنا كام رہما ہے بي تيال ابن روزبہان کا دوطرح سے مردود ہے۔ ایک یہ کہ تفنیرال صل وعقد کی امراد تشکر کے ساتھ یہ ایک ایجا دنا صب کی ہے كحس كاذكراً سك علماء كى كتب يس كهين نبي يا يا جا الهاب ادر برآئینہ وہ امرکہ حبی تقریح ابن حاجب نے اپنی مخصر میں اور عصندال کی تے اسکی شرح میں اور عل وہ ان دو ہوں کے اور ول سنے آپنی تصنیف میں جو بران کیا ہے یہ ہے کہ اجماع اتفاق ہے مجتہدین کا مت محصلم میں سے کسی زماند میل یک امريرخواه وه ديني مهو يا دنيوي ـ د وست ربي كرتنسيركونا الرصل وعقد كالمرا وتشكرت اورالي وعقد كالمرن جاعت الفداريم مخفركرا فارج كراب اميرالمونين عليالسلام كواو رابو كمروعم والان واسامه بن زيدكوا بل ص وعق يسے حالا تكہ خناب اميرالمونيمنی ْ لمتْه ا ورأن كے فير پربونت و فات نبی صلی امترنلیه وآله وسلم امیرستم اوریسب بعنی امیرالمونین وابوم. پسته بسته وعمروعتمان واسامهن ريدامراء فهاجرين لمي سنصين كبيرا كرمطا هرب اور کسی بریوسٹ پیرہ نہیں۔ آل معن المسنت كے بركلف جواب دينے والوں نے كہاہ كا كھے مقید

کے روز خلافت ابر کریراجماع متحق نہیں ہوالیکن اُس وقت سے چھ مہینے کے بعر تحقیق اُ ا ورسب لوگ راصی ہوگئے لہذاا جاع ہوگیا در انحالیکہ یہ تھی صحیح نہیں ہے اسلے ک امیرالمومنین ا وران کے اصحاب نے توجید مہینے کے بعد بھی بعیت نہیں کی اوراکرلیم مجى كراياجا ك كرصزت في الوكرك إلق يرإقه اراجبياك بعيت كرنوا بعيت وي ہیں توسعد بن عبادہ اوران کی اولا دنے تنجعی اس خلافت سے اتفاق کیا اور نہ ا بوبکر کی مبعیت کی نه عمر کی جدیا که عنقرب ہم مبایان کریں گے اورا کر بیسب مان مجی کیاجا تب بھی ہم یہیں گے کہ اجاع کی تعرفین لیں ال مرکا اعتبار کیا گیا ہے کہ تمام الکان مسى ايك بات يرايك وتت مي اتفاق كرين اس كے كداگرايك وقت ميں اليانهو بواس امرکاحمال ہوتا ہے کہ پہلے جولوگ متفق تھے اب ان کی راکے برل کئی ہو لهذا خلافت الوكرير تدريًا اجماع مونے كے كوئى معنى نہيں موسك ـ بالجلا أراب سنت اس امر کا دعوی کرس کرسے خلانت ابو کربرای مقت ين اتفاق كربيا تما تويه بالاتفاق خلات واقع عدا دراً كرية كمبي كرنهبي كمر فخلف ا و قات میں اتفاق کیاگیا ہے تواس کا ٹابت کرناسخت دسٹوا رہے جیباکہ علوم موا ظ برایه معنوم بوتا ہے کہ اس ناصبی کو اس در وغ بافی اورکتاب خدا دسنت بینیبروتا ریخ برکترت سے افترام دا زی کرنے میں اس امرکا اطمینان تھاکہ یہ میری پیف على را ميها وردي العلم دبصيرت كے ما تقون كك نمي بيور ي سكتى ا وري بعيد نہیں ہے اسکے کہ یکتاب اس نے اس وقت تکمی کرجب ووٹنا ہ اسمعیل صفوی کے خوف سے بھاگ کرا وراء النہرس شہرقاسان میں سا جیاکہ وہ خود اول میں اپنی کتا ك كلمتا ب، ورأس ف ابنى كما بكوشاه بيك خال والى بلا دما وراءلنهرك ام سے معنون کیا تھاا وراسینے دل میں قرار دیا تھا کہ خونے ہلاک کی وجہ سے علما دا میں يس سے كوئى شخص وہاں دائيگا (مينى بلاد ما وراد لنہرس ) اور خود اہل ما ورالنہرايے

سے كل جاؤلة معدنے كہاكہ مجكوفؤ دا يسے شہرس رمنا حرام بے جس كا تواميرو حاكم ہو۔ اور اس کے بعدی معدبن عبادہ مدینہ سے شام جلے گئے۔ دمشق کے اطراف یں اُن کا بہت بڑا قبیلہ تھا تو وہ ایک ایکفتے برگروہ یں زندنی بسرکرتے تھے اُس زماندیں بدایک مرتبدایک گانوں سے دوسے گانون ب جارب تھے کہ داستیں ایک باغ تقاا سکے پیچے سے وہ تیرسے ما مع گئے۔ اورهاحب روضة الصفاك كلام كاحال يرب كوم معدية ابو مكركى بيوت نہیں کی اور رہنہ سے شام کی طرف چلے گئے اور وہاں بعد بدت کے بعض برگر لوكون كى كركيب سفل كردية كي " بل ذرى ابنى مّا ريخ من لكيت بن كه عمرن الخطاب في خالد بن وليدا ورمحد بن مسلانضاری سے ارشا دکیا تھاکہ سعد قتل کردیئے جائی جنانجیان وونوں سنے يترماركران كوتس كياا ورلوگوں كويه با وركرا ياكہ جنوں نے سعدكوما رڈالا ہے اوراكاب شعربھی جنوں کی طرف سے نظم کر کے مشہور کیا گیا تھا جس کا یہ مطلب ہے کہ ہمنے قبیل بنی خزیج کے سردارسعدبن علما دہ کونتل کیا اورایے دوتیرارے جو میکا اُن کے قلب پر پڑے اور یہ سٹم کی ط طرسے کیا گیا تھا ۔ یا بخویں وجہ بطلان کی یہ ہے کہ بن روز بہان نے یہ جوکہا ہے کا گرانصار ے جناب رسالتا بے صلعمے کوئی نف خلانت امپرالمومنین علیہ اسٹلام رہینی تھی تو خلافت ابو کرکے روز کیوں امین نہ کی تویہ قول تھی اس کا کان د صرنے اسمے قابل ہی ب السلط كدا لفارف فرورجاب رماليًا بصلى الشرعليه وآله وسلم سعف سنی تھی اور آب میں اس کا تذکرہ بھی کیا تھا نیکن اس وقت اس وجہ سے بیٹ نہیں کی کہ ابو کرکے دوتوں نے پیشبہ ڈالدیا تھاکہ امیرالمومنین علیہ السلام نے خلانت سے دست کشی کریی ہے اورخا نشین ہو گے میں چنا بخدی ریخ وسیر

ی مقرکنا بون ین مذکورے کرجب جناب رسالتی بصلع نے والت فرمانی توصر ا پرالمونین ملیدالسّلام معراب اصحابے دکروین باشمروغیری باشم میشا مل تھے التضرت كالجهيزة فكفين ومراسم عيت زي مشغول موسكة اورصرت كويدفيال تما کہ بیری موجود کی میں کو بی تین خلافت کی طبع نہ کر کا لیکن بعض ان لوگوں نے جو منحت سے منحت رہے لوگوں کے دلوں میں بیٹ بہہ ڈالدیا تھاکہ صرت کو چونکه و فات جناب رسالتا م کابهت برا صدمه مهوالهزا وه خلافت سے تبرر ہو گئے اور خان نثینی اختیا رکرلی ہے اور صرف حن و ملال و مراسم تغریب میں منغول بیں توخرنمیرین ثابت انصاری نے آگرائی قوم سے امیرالمولنین محتعلق جو کھے سناتھا وہ بیان کیا اور کہا کہ کی فلیفر ہونا صروری ہے اور سوا کے أن كے كوئى قرشى اس كے لائى نہيں ہے -يىنكرانساركوغوف ہواكہ كہيں كوئى تندوسخت قرشی خلیفه نهودائے جوبدر کے کینوں اورجا ہلبت کے خوبوں کالبر ے توا و مصیبت ہو یوخیال کرکے کل انضار سعد بن عبادہ (کہ جوانف ارکے سردار تھے ) کی طرف متوج ہو کے اور مقیقہ یں حاصر موکران کے خواہش کی کہ رہ خلافت کوتبول کرنس تکن انھوں نے ببب امیرالمونیں جے مرتبہ کے اوراسکے کہ وہ ضدا اور رسول کی طرف سے منصوص کبلانت ہیں ایکا رکیا جب قریش نے بیسنا توود تومو تع کے تاک ہی میں تھے کو برارے ابو برکی بعیت می تعجیل کرنا شروع كى ا در مقيفه بهوينخ اكدا نفياركم منكاس كوروكيس ا ورانفها رسع جراً د کراً ابرگرکی بعیت لینا جا ہی توالضا رنے کہا کہ جب تمنے خدا ورسول کی لف کھ ترك كرديا تو بجراميرالمومنين على كے بعد يم تم برابري لهذا اكب بم مي سے امير وال ایک تم یں سے تو ابو کم اور اُن کے ساتھوں نے اس سے اکاریا اور کہا کہ تھر رسالتاً م فرا کے میں کدا مام قریش میں۔ ہوں سے بدائم می سے کوئی نہر الملا

تر سعد نے بھی انکارکیا اور کہا جس تھی کی خلافت منصوص سے وہ تھا اسے علا وہ ہور آب مجراضطرب بهوایهان تک کرنشرین سعدین تعلیان این کا قلیب این ا سے کہ اپنے چیان د کھانی سعد بن عبادہ کوشکت دے قریش کو ترجیج دینے کی ط ا دران کی موافقت کی طرف انگل ہوا اس دجسے قریش کو تقویت ہوئی اور عرسنے د والرکا بو کرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اوراُس نے اورایک جماعت نے جومثل اُنہیں کے عَى نَاكِهِ نَ بِعِت كَرَى مِيهَا كَهُ وَد بِعِدَكُ كَتِي مَثِي كَهُ بِيعِتْرَابِى مِكْرَكَانِت فلتة وفي ا دلله شرها عن المسلمان محرّ بن جرير طبري شافني كمّاب الموامب من ابوعلقم اورو معدبن عاده سے روایت کرتے ہوئے لکتا ہے کہ ابوعلقم نے بیان کیا کرجب لوگ َ ہو بکرکی بیعٹ کی طرف مائل ہو چکے تو ہیں نے ابن عِما دہ سے کہاکہ تم کیوں انسی *جیز* مِن داخل نهين موت جسين كه خام سلمان داخل مو حكي بي ديعنى معيت الوكم أو ابن عباده سنے کہاکہ خداکی قسم یں لئے خو درسالتا ہے کویہ کہتے ہوئے اے کہب یں انتقال کرما وٰں اور لوگ اپنے مجیلے حالات کی طرن واپس جائیں ا**ورخوا** ہو یں گراہی پیدا ہو توانس دن حق علی کے ساتھ ہوگا اورکتا ب خلااُن کے ہاتھ میں گی المناأن كسواسى اوركى بعيت مركاتوس في أن سكركما للكي اور في عى اس جرکوسنا ہے سواے تھا رے کوکہاکو کوں کے دلوں میں توبنین وکینہ بجراجوا ہے میں نے کہاکہ شایر تھا رانفس یرف ماہے کہ یہ منصب تھیک لتا تو او تھوں سے تسم کھا کہ کہاکیں نے کھی اس کا قصدہی نہیں کیا اوراگر لوگ علیٰ کی بیعت کیتے توبهاله بعت كرنے والاسعدم واختم مهوا كلام طبرى - اور علام حتى رحمه الشرف محمح دعا کے سنی قریش میں روایت کی ہے کہ ابو بروعمرو ابو ببنیرہ اوران کے ابی تقفهنى ساغدهين جمع بوكرابني ببعت وحكومت كحخواستكار موم بغياسك كما لى بعت وبني باشم كى كچے بھى يروا ه كرس اوران تىنوں میں سے مراک نيے

ك كورت جا به تقاد وراب ساهى كى طرف بحيرنا جا بها تعا توانفهار ف انكار یما ورا سے د فع کرنے میں احبرارکر تے ہوئے وہ احادیث میں کیں جن مرآ کھنر نے امیرالمونین کی امامت پر اکید فرمانی تھی مختلف مقا مات پرا وران لوگوں کو حكم ديا تفاكه وه حضرت كواميرالمونين كهركرسلام كياكرير - ابوبكرنے كها رسب تعيات ليكن الحضرت متلعم في يغراكيهم المبيت كوخدا فينتخب كياا ورنبوت سے عزت مجني اور ہارے کے دنیا پرراضی نہیں ہواا ورنہ ہا سے گئری خلافت کو جمع کر گا اسکوننے کردیا ابو بکرے اس قول کی عمرا ورا بوعبریرہ نے تقیدیق کی اور حضرت امٹر کے جمیروکفین یں شغول ہوسنے کی وجرہی بیان کی کہوہ خود پی اسی وحرسے خا نتین ہوگئے کیو کھ وہ بیجائے بیں کرا تخفرت نے مجکو خلافت سے علی در کرایا ہے۔ توانصارنے کہاکہ بھیہم توکسی اور کی امارت کو تبول نزکریں گے لہذاایک ہم ہی سے امیر وا ورایک تم میں سے تب الح کوں نے یہ کہا کہ یکی نہیں ہوسکتا اسلے کہ تخضرت صلعم فرما گئے ہیں کہ المہ قریش ہی میں سے مہوں گے۔ یہ کڑ بڑکر کے انضارا ورامت کود هوے میں دا است این نے لی راب جامیرالمونین ا وراُن کے ساتھی دنن وکفن سے آحفرت کے فارغ ہو کے اورخلافت کے بار مِی گفتگوی توان تو توں نے بھی توبے عذرکیا کہ توگوں نے بیعت کرلی اور پہکو میعلو نہیں کہ آپ تھی اس کے خواستگار موں گے اور اب بعیت کے تو رہے ہے۔ مے مفا سرملما نوں میں بیدا ہوں کے اورار کان دین می خلل مرکا اور جی یه مذرکیا که مهکویه گمان مواکه آب نے کشرت رنج والم کی وجر سے خلافت کھویا ہے بہذا اصی بردول سے اس امرسے اتفاق کیا کہ ابو بحر فلیف کردستے واس اوراس قسم کے ہوئے اور لچر مذب کے جن کا ذکراً بیدہ معہ جو ابوں کے کیاجائے گا اوران چروں میں سے کہوان لوگوں کی رگ اکار کو تو رقی ہیں اوران کے

بر ان کوظا ہر کرتی ہیں ایک وہ بیزے کہ حکوابن قتیبے نے ذکرکیا ہے کہ جو بھے میوخ ا بل سنت میں سے ہیں اور جن کی بہت سی تصنیفات ہیں ایامت ابو بکر وغیرس ومكتاب السياستك أسى باب مين جسيس ابوكركي خلانت اوراميرالمؤنين ك ا تکاربعیت کوذکرکیا ہے سکھتے ہیں کہ مورضین نے ذکرکیا ہے اس امرکاکہ امیار کمونیز جب لا کے گئے ابو بکر کے پاس اور حضرت فرمار ہے تھے کہ میں خدا کا بندہ اور ر سولخدا کا بھائی ہوں تو حصزت سے کہاگیا کہ ابو بگر کی سبعیت کریں حضرت نے فرمایا کہ یں خلافت کاتم سے زیا دہ حقدار ہوں میں مقاری سمیت نے کرونگا بلکتم لوگوں کو میری بعیت کرناچا ہیئے تم لوگوں نے انصارسے خلافت یہ کہیے لیلی کہم لوگ ساتھا کے قرابت داریں اور ہم البیت سے زبرتی غصب کرتے ہوتم لوگ وہی نہیں ہو جفوں نے انضا رکے مقابر میں یا گان کیا تھاکہ تم لوگ خلافت سکے زیادہ تی ہوائ وجہسے کہ مکورمالتات سے قراتب ہے اورانصارنے اسی وجہسے مکوموقع دیا ا ورخلافت تھارے بہردکر دی بیں اب مم تھارے اور مہی تحیت میں کرتے ہیں له بمست زياده رسالماً بكراته اولى بن حيات ومات يس سي مكوچا كه م رئے بارسے میں انصاف کر واگراہے نفوں پر کچھی کوٹوٹ موور منظر کرواور تم جانے ہوکہ اوس کا کیا تیجہ ہے توعرنے کہاکہ جب مک آپ سیت و کریا گے ا وس و قت تک چوٹ نہیں سکتے صرت نے فرایا تواسیے فائدے کے لئے ابوم كى تائيدكر اب أج توا وكے كے فالافت كوستكركر رہا ہے ماكر وكل مرتے وقت مجکود بے جائے واپٹراے عمی تیری بات نہیں مانوں گا ندا ہو بگر کی سعیت كرون كا ابو كرائے كہاكہ اگراپ معیت مذكریں گے توسی محبور بھی مذكروں كا - اميارونين نے نرایک اے گروہ مہا جرین ضراکا خوف کروا وررسا لٹھام کی ملطنت کوہ عرب بران کو صل فتی اُن کے گرسے نکال کا پنے گریں مذیبا کا وررا تاب

(Ar)

كوجومرتبه أورتى لوكوں بي حاصل تحاأس سے أن كے المبيت كور كراؤ - خداكى تسمم المبيت زياده حقداري تم مصحب ككرم من كتاب خداكا يرمض والا روردين خداكا سيم والااوررسالتا بكى سنتول كا جان والا باتى رسے كوئى د وسراحقدارنہیں ہوسکتا جھنرت کے اس کام ہیں بہت سے توا ہر بیعوں کے دعوى بربي - ببلي يركه حفرت فرما ياكس زياده حقدار بون خلافت كالبيب مقارے . دورسے می فرمایا کیم کوک خلافت کوہم البیت سے خصب کرتے ہو۔ تيسرے يفروايكم ونى بي رسالمائے ساتھ جيات وماتيں جو تھي فرايك رسالناً ب کی اوس سلطنت کوج عرب میں تصرت کوتھی اُن کے مگھرسے نہ کا بوا ور أن كے البيت كوأن كے مرتبرا ورئ سيدورن كرويم البيت تمرست رياده حقداریں - رسا نہام کی خلانت کے ہم گروہ الامیہ تواسکے قائل ہیں کہ صنرت بے پیب بالكل يج فرايا ورنواصب كيك لازم كم كدوه حضرت كى كذيب كرس كاش كدين يه سمھسکتا کواُن کواہلیت کی محبت کہاں ہے اورکس طرح وہ حضرت کی ان سب باتوں یں کذیب کرسکتے ہیں۔ درانحالیکہ وہ حضرت اُن کے نزد کے سبحی امام میں یا کسطرے اُنکو سی سمھ سکتے ہیں جس سے اُن کے پہلے خلیفہ کی کمزیب لازم اُنی ہے اور ابن تیبک طرح جمع کرسکتا ہے اس صدیث کواس صدمیث کے ساتھ جس کا نتاا یہ ہے كرميرے اصحاب مثل ستاروں كے بين كى بيروى كروستے برايت با وكي ب چا ہتا ہے صدااسینے مؤرکی اس کو براست کرتا ہے اوروہ اسینے بذر کو بیراکرنیوالا ب اگرچ کفا رکو برامعلیم بود قول مشرحم بین ابن تیبه نے ابنی تا بی بی واتم بیعت ابوبجر کا ذکر کرتے ہوئے جو یہ لکھا ہے گا امیر المومنین علیالتکام نے بغیرے انکارکیا او را پی حتیت کا اظہار کی تو پرسوال پر ابوتا ہے کہ آیا وہ صرت کے اسکا مغزبان كوميح مجحماب إنهي أكرمعا ذالله كلذب كرب توابي تض كالأب

كريكاكم مبكويم اوروه دولون امام مانتے بين او راگرتصدين كرے توابو بكركى كلزمين بهوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کجب اس کام کو حضرت کے ماتا ہے تو بھروہ وسعی صديث جسس رسالتا بصلعمرا فتراكياب كهطنرت نے تمام اصحاب كوبا دى قرار دیا ہے کیسے سیح ہوسکتی ہے) اور جیٹی وجر لطلان کی یہ ہے کہ علما رسنیہ نے استحضرت مینی می تول جو ذکر کی ہے کہ کا جمعے من قریش یا میجی ہے اور اسکی تایند کرتا ہے تھے كاوه فول جو صحيح حديثيون بس كه اسلام أس ونت كك معزز رمبيكا جب كك كەأسىس بارەخلىفەكدرىن كىجىنىس كابراك قرىشى موگا ورخضرت كى مرادىل قریشی خلیفہ سے امیر المونین ہی تھے لیکن جب لوگوں کے دلوں میں پہشبہ ڈالدا كياكه حضرت خلافت سے دست بردارموكف نشين موكے جياكہ بمابھى ذكركم حكے ہيں تواس بات کوچها دالااورکونی د وسرا قریش خلیفه نایا جا ناجا نزکرانیا گیا ۔ ساتوس وجم بطلان کی یہ ہے کہ ابن روزہران کا پرکہنا کہ انصاریے کیوں نہ کہا کہ ا مامست علیم کیلئے رسالتاً ب كى نص نابت سے دلائل سابقه سے ردكيا جا چكا ہے اور عنقريب بمي ذكر کرینگے کرانضارنے یہ کہا تھا لیکن امیرالمومنیمی کی دست برداری بیان کرکے کوگوں کے دلوں میں پیٹبہہ ڈالدیاگیا او رباوج دا سکے بھرجمی تعض اہل سقیفنہنے اصرارکیا اور ا بوکر کی مبعیت نہیں کی اوریہ کہا کہ م سوا سے علی سے اورکسی کی مبعیت نہیں کریںگے ريدالمحذين في روضة الاجاب بس الكي تصريح كردى بالطي تقريب جوابن روزبهان سنے الفعار کا مکوت آخر میں نابت کیا تھا وہ بھی باطل ہوگی ۔ آ کھویں وج بطلان کی یہ ہے کابن روزبها ن کایدکہن کمصنف رم نے جو جیری اشاعرو کے لئے ذکری ہیں اُن میں سے ایک بھی اُن پر لازم نہیں آتی ایس حِنْدِت سے تو کھیک ہے کہ ابناء و تصری اُن حیروں کے قال نہیں ہی میکن جوکم وه يركض أي كرم حرك خال خدا و ندعالم ب لهذا جوكي بمي مصنف ج في بيان كيا

ے دہ سب اُن پرلا زم آتا ہے۔ white common is چوتھی بحث امام کے معین کرنے میں ہے مشیعدام میہ تویہ کہتے ہیں کا تضریح بدا برالمونین علی بن ابی طالب علیه السّلام امام بقے اور سی کہتے ہیں کہ او کروغمر وغنمان کے بعد حصنرت خلیفہ ہو کے حالا نگہ یہ دلائل عقلیہ ونقلیہ دویوں کے خلا ہے وہ دلائل عقلیہ کہ جوامیر المومنین کی اما مت پردلالت کرتی ہیں ان سے بعض ذکر کی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ امام معصوم ہونا جا ہے جنبیا کہ ذکر ہو جکا ہے ور یہ اجماع سے نابت ہے کہ سوا علیٰ کے خلفا ڈیلا نئر میں سے کوئی بھی معصوم نتھا لہٰڈ وہی عنرت امام تھے وو سے کہ اس کے المنجا شرا نظامات یھی ہے کہ اس سے بہلے کوئی معصیت نہ سرز دہوئی موا وشیوخ نلانہ قبل اسلام تبوں کو یو ہے تھے لہذا وه المامنهي ميو كي اوراميرالمونين المحق ميسرك يكرامام كومنصوص مواجاتها او سود رصرت ان س كونى عمى منصوص من تقالهذا حضرت امام تعري كلف يدكه الأم كورسي الفنل مونا جائب اوريه وصف بحى مصرت كسوااك سي سيكسي نه تفالهذا حضرت بى امام تقے با مخوس بركرامامت رياست عامه ب أسك ك اوصات زبر وعكم وعبادت وضجاعت وايان كى ضرورت ہے اور عنقرب مم يہ تفسيلا بيان كري المح كوامير المومنين عليه السلامي بيتمام اوصاف بدرج كمال مجع ا ورسواراً تخضرت كا وكسى من تقط لهذا حضرت بى أمام تقے۔ فول این روزبهان ين كهدًا بول كالمسنت وجاعت كليه نربب ب كدامام حق رميانياً ب سلعم كبعد

ابو بکرصدیق بیں اور شیوں کے نزدیا ہے علی مرتقنی ہیں اہلسنت کی ولیل دو وجہوں سے ہے اول یہ کہطریقہ نبوت امامت کا یا تونف ہے یا اجلاء کے ساتھ امت کا بیعث کرمینا لیکن فض کا تو وجود ہی نہیں جیبا کہ ہم ذکر کرچکے اور آبیندہ پھرتففیل سے ذکر کریں گے اب ربا اجاع تو وه ابو بكري مت بالاتفاق كريها تفا اوركسي برنهيس كيا - د وسري وجريه ہے کہ ابو بکر وعلی وعماس یں سے ایک کی حقیت امامت براجاع منعقد ہواا وران د و نوں نے ابو کرسے کوئی منازعت نہیں کی اس سے بیمعلوم مواکہ ابو کری پرستھے۔ كيونكه أكرابيا نهوتا تويه دوان خروززاع كرتے جيساكه على في معاويا سي كيا اسك كه عادة ا بیا ہی ہواکرتا ہے۔ کیونکہ ایسے مقام راگر با وجو د قدرت وامکان کے نزاع نہ کی جائے توخلاف عصمت ہے اس کے کہ یہ گنا ہ کہی کے کہ جوخلات عصمت ہے اورتم لوگ رمین شیعہ عصمت کوشرط صحت ا ما مت ا درا ما مے لئے واجب جانے ہویں اگر ہے کہا جائے کہ ان دو نوں کو ابو بچرسے لڑنے کا امکان نہ تھا توہم بیکہیں گے کہم تو اس کونسلیم کئے ہو ہو کہ علیٰ ابو کریسے زیادہ شجاع وہہا درتھے اور دین میں ابو نکرسے زیادہ سخت کتھے أن كا قبيله اور مد د كارهبي زياده تيم لنب وحب بين نجي اشرف تيم واوير بفر کاتم لوگ دعوی کرتے ہووہ بھی لا بذلوگوں کے سلسنے ہوئی ہوگی۔ توانصار کبھی ابو کم كوعلى يرترجيح مذ دسيق اوررسالتا بصلعما خرعمري بالاست ممبرفرما تنئ تنفيح كرميرب ا نصا رمیسے روا ز دارومعتمد ہیں اور وہ تعدا دہیں غالب مثل کشکرے تھے **تورمانتا** کولا زم تھاکہ انضار کو وصیت کرجائے کہ امرخلانت میں علیٰ کی ایدا دکرنا اور میسے نفس . ای جو مخالفت کریں اُن سے ارانا ور محرفا طمہ زہرا (صلوات المتعلیم) بایس علوم تربت علي كى زوج تقيں اور سنين (سلام الشرعليهما) رسول الشرك يواسے أن كے لط كے تے - اورعباس بابزرگی وعلومرتبت مین قرابت رسول اُن کے ساتھ تھے۔چنا مخیر مروی سے کہ عباس نے علی سے کہا اینا ہاتھ بھیلا و تومیں تھاری بعیت کرلوں اکٹوکو

الم الم الم

کویہ کہنے کو بھو کہ سول اسٹر کے بچانے اُن کے جیتیج اور دا اور کی سبیت کرلی ہے تو بھردو آدی بھی متھارے بارے ہیں اختلات کو رئیسے اورزبیرسا شجاع بھی ان کے ساتھ تھا کہاجا تا ہے کہ زبرینے اپنی تلوار تھینے نی اور کہا کہیں ابو کرکی خلافت پر سرگزر اصنی نہیں بوں اورابورفیان نے کہاکہ اسے بی عبدمنا ن کیا تم اس امریر دامنی ہو گئے کہا کہ تبیله بنی تیم کا آدمی تم برحکمرانی کرسے قسم بحداکہ میں میدان مدینے کو تشکر کے سوار وں اور يها دوں کے بھردوں گا۔اورا نصار نے خلافت ابو کرکونا پہندکہتے ہوئے کہا تھا کیا کے۔ امير جارا موا وراك تفاراجيماكم ميلي ذكركر جكي ب تواگرا مت علی برکونی نفس علی بهوتی تو صروراس کویه کوک ظا هرکرت و و رضرور اُن لوَّلوں کو لڑنے کا امکان تھا۔ ا و ریہ کیسے تسلیم کرنیا جائے کہ لڑنے کا امکان مزتھا جالاً اُن کے نزدیاب ابو کرایک کرورا ورمفلس بزدل بوڑھا تھا کھیں کے پاس مذادمی تھے نه شان وشوکت - ایسی حالت میں کیونکر مان بیا جائے که اُس سے رہے کا امکان مذتحا لهذاان سب امورس بھی معلوم ہواکہ خل نت ابو کربراجاع موجی تھا اورکس اور کی خلائت پرنض موجود مذھی اورخودعلیٰ نے ابوبکر کی بعیت کر ٹی تھی اسلے کہ انھوں کے ابو کرکوخلا فت کے قامل حاقل صابرہا اخلاق من رمسیدہ اسلام کے لئے مفیدیایا ا در صحا برکوکوئی ذاتی عرض سلطنت و ریاست کی ناتھی بکیا اُن کی غرض توبی تھی کہتی قائمُ اوردین متقیم مروجائے اکہ لوگ دین اسل ممیں داخل مرول بیغرض ابو برکے ظیفہ ہونے سے حاصل ہوتی تھی لہذایہ کا م ادسی کے سپردکردیا اور خودسب معین و مد د گاررہے۔ سیا بذہب او رصات حق نہی ہے جس پرامت کی بڑی تعدا دہج ا وررسالتات فراج كيم بن كركترت اوربرى تعدادكى بابندى كونالا زم ب- اب با يركم على كى خلافت بردلاكى عقليه جرقائم كى تكى مين جن من سيريلى يوسي كمام كو معصوم ہونا چا ہئے توہم مبان کر چکے جیں کہ امام کے لئے محصمت صنروری نہیں ہے زعقلا

ن شریاً اور دوسراجاب بھی ذکر کر ہے ہیں کہ یہ تھی صروری نہیں ہے کہ امام سے پہلے كونى كن و ندسرزد مرد البود اورتيراجواب يدب كنص كامونا بحي واجب تهي سعد اسك كراجاع بمي مثل تص كے ہے۔ يوتھا جواب يہ سے كما م كورعيت سيفنل

مونا کھی صنروری نہیں ہے جیساکتبوت افضلیت علیٰ کے بیان میں ذکر ہوا ہے بیا توا جواب يه ب كرزيد وعلم وعبادت وشجاعت دايان يرسب جيرس خلفا أللاني موجود تھیں۔ اب رہایہ المرکہان سب صفات میں اکمل ہوتو یہ لازم نہیں ہے یا دیکھ

یالوگ اسلام کی زیادہ حفاظت کرنے والے تھے۔ جُوانِ النِّي النَّالِي اللَّهُ المُرْكِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

یں کہتا ہوں کہ ابن روزہبان کے اس کلام برجتنے ایرا دہو سکتے ہوئی س کا تو ذکر نہیں موسکتا لیکن چند ذکر کئے جاتے ہیں اول یہ کہ اس کا نص سے انحا مرکزا

بالكل باطل ہے جدیاكہم ذكركر چے ہيں اوراً بندہ بجرانشاء اللہ تفصيل سے ذكركر ملكے دوك ريك ديك فت ابوبجريراجاع بركزنهي موابكه اجاع نهونا ثابت اورمحق ب جیساکہ ہم پہلے بھی ذکرکرچکے ہیں اور پہاں بھی تعبض این علی ایکے افادات کا تخص بن كرتي وأيخا يج معن صرات على است ذكرفر ايب كمنها جريفاوى اورمخقراب

حاجب اورأس كى سشرحورس اجماع كى تعرلف يدكى سن كراجماع كمعنى يد ہ*یں کہتا مراہل حل دعقدیعنی مجتہدین وعلمائسلین کاکسی ایک امربرا*تفا*ق کرناا*کہ سی وقت میں اور علی ، المبعنت کو اجماع کے ٹابت ہونے میں اور اس کے مشارکط ے یا سے جانے میں خودسی کلام ہے جیراکٹری عضدی وغیرہ میں ہے کہ آیا جاع

مکن کھی ہے یا محال ہے اور بفرض امکان وہ بھی واقع بھی ہوایا نہیں ۔ اور آگریکی ما ن لیں توآیا و کسی چنرکی دلیل و تجت ہے یا نہیں اگراس کا دلیل ہونا بھی البیں (39)

توا وہ بغیرا سے کہ تواترسے نابت ہوا ہو دلیل ہوسکتا ہے۔ یا بغیرور تواتر کو بہو ہو ئے جہیں ہوسکتاان سب مندرجہ بالاامور میں اختلاف ہے علمائے اہمنت میں توالمنت بهلے ان امور كوسط كرليس تب خلانت ابو كركة ابت كري ميري جوي ینہیں آتاکہ ان کے علما ایس سے وہ لوگ کرجوا جاع کے قائل نہیں ہیں وہ کیے ابوںجر کی خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ٹا بت کرناچا ہتے ہیں ان سب مراص کے بعدا در کھی اختلات ہے وہ بیر کہ آیا اجاع کی حقیت میں یہ تھی شیرط ہے کہ اجماع کر دا بوں میں سے کوئی تخص اسکے خلاف را کے ظاہر ندکرے بہاں تک کرسے مرحائیں ينهيں -اوراسي طرح اس ميں تھي اختلاف ہے كوآيا جاع خود تنها مجت ہے ياكسك نے سندکی بھی منرورت ہے کہ جو دراصل مجنت ہو۔ اب خلانت ابو کررس اسحاع کا دعویٰ کیا جانا ہے اُس کی سدجو ذکر کی گئی ہے وہ تیا س فقہی ہے۔اس سے کہوہ لوگ کہتے ہیں کہ رسالتا بسلعمنے اپنے مرض کی حالت میں ابریجرکو حکم دیا کہ وہ ناز جاعت بإهائي - توجب ايك امردين مي أنفوب في ابريكوا ام كرواتوام رني یں ابو کرکی امامت اور بھی زیا وہ ایسند کرتے ہونگے اور یہی خلافت ہے تومعلوم ہواکہ خلافت کوا امت جاعت پرقیاس کیا گیا دراسی کو اجماع کرنے کے لئے مند قرار ف بيا- اوراسى مطلب كأترج تجريه ومواقف وطوابع اورصابونى كى كفايه وابن مجرعتقلاني ٹ فعی کی صواعق محرقہ اور احریجندی حفی کے ایک عقائد کے فارسی ریالہ وغیرہ میں لتی جلتی عما رتوں میں ذکر کیا گیا ہے جن کاحاصل ہی ہے کہناب رسالتا بصلعم فیات مرض میں ابوبکر کو حکم دیا کہ وہ امام جاعت کی حیثیت سے ناز پڑھائیں توجیکہ حکفرت ن أن كوامردين مي امام قرارديا اور راصى رب توامور دنياس أن كامام بونا توادري زیاده حفرت کو بسندروگاریمی خلافت ہے۔ المنت نے اس کوند قرار دیا ہے جیا کہ محمع بخرید سے ظاہر ہوتا ہے اور صاحب کفا یا نے تصریح کی ہے۔

يمشهورترين عبارت تقى جس كالمم في ذكركيا جستف كوفي الجماعي علم اصوك مَن بُوگا أسك نزديك اس كلام كابطلان بوسشيده نبيس ره سكتا اسك كياس ك حجت برون كو نابت كرناسخت در شوارب علماء المبيت والمسنت ميس م فرقن طابرر ا ورجہورمغنرلیاس امرے قالل ہیں کہ قیاس تجت نہیں ہے ۔ اور وہ لوگ اینے ایول يرببت سي عقلي وفقلي وليلين بي كرتي بي جن مي سي معن مسائل اصول فقد كم مجت قیاس میں ذکر کی جائنیگی - اوران کے علاوہ اور فرقوں کے علما رکھی قیاب کے اقسام و مشرا لطيس كترت سے اختلاف كرتے ہيں۔ اور آگر ہا وجود جيت تياس كے نامكن مولئے کے بالفرض مان بھی لی جائے تو قیاس اُس وقت بہوسکتا ہے کجب صل میں کوئی علمت ہواور فرع میں بھی وہی علّت یائی جائے اور پہاں علت مفقو دہے بلکہ فرق موجو د ہے اس کے کیلمادالمنت کے نزدیک نمازکوہراچھ بڑے کے یعیم بڑھ سکتے ہیں بخلاف خلانت کے کیونکہ خلیفہ کے سائے مدالت وشجاعت و قریشیت وغیرہ کی مسرط ہے اورامامت جماعت کے لئے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نیزام را مت جماعت ایب ایباامرہے کیجس میں زیا دہ علم و شجا عت و تدبیرا وران چیزوں کی صنرورت نہیں ہےجن کی کہ ان کے نزدیک خلافت میں سرورت ہے بیں جبکے سلطنت وحکومت جمیع امور دین و دنیایس علوم بسرانط کثیره کی طرب محتاج ہوئے اور ابو کر دغیرہ میں یہ صفات ند تھے تاکہ ا امت جا عت برقیاس کرکے خلافت بھی اُن کے سے جا نزقرادد دى جاك اورىعض المسنت نے يرجوكها كنا زاكك دين كام سے اورخلافت امور دنیایس سے ہے یہ بالکل علط کالیے کو کھقین نے رمثل شاج تجریر وغیرہ کے خان فت کی تقر میں بیان کیا ہے کہ وہ حکومت عامرہ اموردین و دنیا میں اور یظا ہرے کا بیابی ہے با وجودات كم الله ديني رسالتمات كا ابوبكركوا مام جاعت مقرركن عن ابت نهيج اسك كدابل تنيع اس ساكل انكاركرتي بي اوسكتي بي كداعل واقعه يرسب كيناب

ربالما بسلعم في التحرين الوكول كونا زكاحكم ديا عائش في كبيديا كالتخفر مسلم خ حكرديا ہے كمابو بكرنا زجاعت برهائي حب أتحفرت كويمعلوم بهواكه اسى فتنه أيكيز حال حالی ہے توآ تحفرت اسی مرض کی حالت میں او کھ طرے موسے اورایک ہے امیرالمومنین کے شامدیرا ورایک عباس کے فتا نہ بررکھکرمبحدیں تشریف لائے اوراہو کم کو محراب سے مظارخو ونا زبرتھائی اکہ ابو کرے نازیرھانے سے دین میں کوئی خلال طرحائے اسى تا ئىد بخارى كى روايت سے هى مونى جنائے وہ عروہ كى سرسے اس وانعم كى ر دایت کرتے ہوئے رکھتے ہیں کہ جب آنھنرت نے اپنے مرض یں کچھ تھنف یا ای تو مخل مِن تشریفِ لا کے اورابو کرا تخفرت کے ساتھ نما زیٹے سنے انگے اورا ورلوگ ابو کرکی ناز سے نا زیر سے لگے تھے بینی ابو بحرکی مکری میں ۔ اور اسی بنا میربیر شریف جرجا نی نے ال سنت کوخوب ریش خندکیا ہے شرح موالق میں چنانچیانخوں نے اس روامیت کو ذکر کریے جب بیر در کھاکہ میرتوانس ومنعی روایت کے بھی خلات ہے جس کی گوں کا ابو کرکے یسے نازیرے کا حال ہے چرجائیکو وروایت کرجس می خودرمالتا ہے انڈاکریکا فكرب توكهاكريكس دوس وقت كاذكرب اس بي جو كي اعتراض ب وه ظاهرب د نیزاگرابوبکرسے نا زیر معانے والی خبر مع تمی اور ابو بکری المست پردلالت می کرتی تنی تر کیر توبه رسالتا ہے کی تف ہوئی اُن کی امامت برا ورحب نفس موجود کھی توابو بکرا دراُن کے را تھیوں نے سقیفہ ہیں اس نص کوا بوکر کی امامت کی دلیل میں کیبو*ں نہیش کیا* اورمانصا کے مقابری کیوں اس نص سے آتجاج نرکیا اور کیوں خلافت کو بعیت بربنی قرار دیا جس میں کہ اتنا اختلاف مواکہ لمواریں کھنچنے بک کی نوبت آگئی اور اسکے میں کوسنے بہلونہی کی ۔حا لا نکہ یہ امرظا ہرہے کہ کوئی عقلن داسکو گوا رانہ کرنگی کیجب سہل ا درآسان تھ الكلم كاموجو برموتوا سكوحيور كرسخت ا ومشكل طريقه اختيار كرب لهزامعلوم بواكه استحير می کوئی قابلیت دلیل ہونے کی نہیں ہے علا دواسکے ظاہرے کوامت اصولی

سے ہاس وجرسے صول میں ذکر کی گئی ا وراس إب میں مفصل کلام فکر مروج کا سے البذاار قیاس کا جائز ہونا ثابت بمی ہوجائے تب بھی امامت کو قیاس سے ثابت نہیں کر <u>سکتے</u> كيوكر جبيها كماتهي بم تفصيلاً ذكركر يك بي كرقياس فروع بي بوتاسيمه نكراصول بي - اوره نا مواقف نے بیج کہا ہے کہ امامت اصول میں نہیں ہے اس قول کا بطلان بالکل ظاہرے یر کمیے موسکتا ہے کہ امامت سی جیزا صول میں داخل نہو حالانکہ و ہنوت سے برابرے جرباکا بیان کریکے۔ اُکٹی مجہد کا گمان مسلوا است میں کا فی ہوجیسا کہ نفتہ کے دیگر فروعی مسائل میں مہوتا ہے تو پیرایسے مجتہد کی تقلید جائز ہو گی جوابو کر کی الامت کو ناجا سر مجمتا ہوا ورا وس کو خطا کارکہتا باطل موگا ۔ حال کا آل المسنت میں سے کوئی مجتہدیہ کے کمیں امیرالمومنین کی ا كامعتقد بهول اسلئ كدميراكمان غالب يهى ب كرهنرت الم تقى يا يسى مجتهد كي تقليد کونی کرے توامس کوخطا کا رکہتے ہیں بلکرتش کر دیتے ہیں علا وہ بریں نما زمیں کسی کوقا مقا بنا وسيف كے يمعنى نہيں ہو سكتے كہ وہ تميشہ كے لئے قائمقام ہے جلدا مورمي حالا كريزل نا زسے نابت ہے بغرض و قوع جیسا کہ مذکور ہوا ونیزا سکے معارض امیرالمومنین علالہالا کی قا مُقامی ہے جبکہ اُن کورسالتاً بِصلعم جنگ تبوک کے موقع برِتشریف ہے جائے ہو مدینہ میں اپنا قائمفام کرکے حیور سکئے تھے ادر کھرصنرت کومعزول تھی نہیں کی تھااور حبابہ مدینہ میں رسالتاک کے خلیفہ تھے توتام امورامت کے تھے اسلے کہ اس کا کوئی مجانل نہیں کہ صنرت صرف کسی خاص کام کے لئے مقرر کئے گئے تھے بہذایہ قا مقامی اس بدرجها زيا دوموثرب اورهيرد وسرام جحجارب كييب كماميرالمومنين كورينه بقام مقام كمنا المست كرى سے زيادة رزيب ہے اسكے كداس قائمقاى ميں اموروين و دینا دولوں شرکب تھے بخلات اس کے کصرت کا زمیر کسی کو قا کمقام کیاجا مے جیا ذكرموجا - اوراكريم ان سب كوان محى لين توبه كبين كے كه تا م امت كا اجماع خلا ابو بكربرايب وقت من نابت نهبن موقا اوريه بالكل واضح ب اكرجيم المبيت عليم الم

ادرسر وارانصار سعدبن عبأوه اورأن كى اولاد واصحاب دغيره كى بعت بذكيف تطع نظر بھی کرلیں لہذا صاحب مواقف نے ابو کرکی خلافت کو اجاع سے ابت ہونے کے دعوے سے اعراض کی ہے اور صرف بیعیت سے اس کونابت کیا ہے۔ جیساکہ سابق میں اس کا ذکر ہو حکا ہے حاسل ہے ہے کہ اگر این روز بہان اور اُس کے ما تھیوں کی وقوع اجماع سے بیمرا د ہوکہ بعد و فات سرور کائنات فوراً ابو بکر کی خلافت پرسسنے اتفاق کردیا تھا ایھوڑے سے زما نمیں تواس کا باطل ہونا ایکل ظ مرب بالاتفاق اوراگريم اوم كاكب مت كے بعدسے اتفاق كري تقاتوي باوجو داس امرکے کرممنوع ہے اور مخالف ہے شرط اتحا دو قت کے جیما کر حمیقت اجماع من اعتبار كياكيا ب حجت نهي موسكنا كريشرطيكه اوربا في لوك خوشي سي اجاع میں داخل ہوئے موں کین اگر بہت سے لوگوں نے اتفاق کرلیا ہے اور کھے لوگ جوتلبًا دل سے اس امریر راننی نہوں کرخوف کی وجہسے وہ جرأو قبراً اجاع میں داخل ہوجا کی توجحت نہیں ہوسکتا ور اس میں ٹنک نہیں کہواقعہ الیاہی ہے اسلے کہنی باشم نے پہلے بیت نہیں کی تمنی پھر حب ان پرز ردی کی کئی تو چھ مہینہ کے بدرا نہوں کے بعیت کی اورامیرالمومنین نے بھی بعیت نہیں کی بكرظ دنشين مهو گے حتی كہ جمعہ وجماعت بس بھی مصرت نہیں جاتے تھے يہاں ك اکروہ وا تعکرراکیس کوتام اہل اخبار واحایث نے نقل کیا ہے اورمش روزرون کے ظاہرومشہورہے پہار کے کہ معاویہ نے صرت کو ایک خطیں لکھا تفاکا ہے توبعیت کے لئے اس طرح کھنچے جاتے تھے جیسے (بلاتشبیہ) اون میکیل والکر كمينيا جاتا كام مي اين وه صرت كي تشنع كراب كه صريح بعيت نبي کی بہاں کک کرمجبور کئے گئے اور زبردستی کی گئی مثل اس اوٹ کے کرجوان بر سے عبور نہ کرنا ہوا در مجبور کیا جائے اور ننرہ جبو اِجائے اکہ وہ بل برسے کنجا

توصرت نے اُس کے جواب میں ظرر فرایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت معاور ہے خلاب کرے تحریر فرائے ہیں کہ تونے اپنے خطیں لکھا ہے کہ میں بعیت کے ماطع كينياجا الحقاجس طح ا دنث كينياجا تاب قسم بخدا توفي اراددكيا محاكماس فقرم تومیری بزمت کرے مگروه میری مرح ہوگئی ا در توجا متا تھاکہ مجکورسواکرے گروتنور رسوا ہوگیا مسلم سے مظلوم ہونے یں کونی توہن نہیں ہے حبتک کہ وہ اپنے دین میں شک اورا پے یقین میں شبہ ہرکر تا ہوا ور پی حجت میری تیرے غیر کے سے دینی ابو کم ب کے لیے) اس سے زیا وہ واقعے طور برای مطلب کو حضرت نے خطبہ تعشقیہ میں ارشار فرالا ہے اور رید وہ شہور خطبہ ہے کہ حس کو حضرت نے اس وقت ارشا و فرایا ہے کہ جس کون نے حصرت کی بیعت کرنی ہے عقریب مصنف عبدالرحمداس کا ذکرکے ہیں گے ابن الجی ام معتربي نيخمرح نبج البلاغمي فننائل عمركو ذكركرتي بوس يدلكما ہے كه عمرى وحض تھاکہ جس نے کا رضلافت کو ابو بجر کے نے دیست کیا اوراس کا م یں بہاں تک مقاد ك كم مقدادكوسينديه إلى اركر دهكيله إورنيركي تلواركو توم فحالاص كوزبيرن کھینج لیااس سے معلوم ہواکہ کتنی زبردی کی تئی تھی ۔ اس سے زیا رہ جو چیزاس امرکو ایا آبات کردیتی ہے کہ مجرد من کوالکارکا موقع ہی نہیں رمتا وہ حمیدی کی وہ دوا ہے کہ حبواس نے سیم بخاری وسلم سے تعلی کیا ہے۔ را وی کہا ہے کہ جناب سالت کی و فات کے بعد جناب بیدہ صلوات اسٹرعلیہا سرت مجم مینے بک زندہ رہیں اسکے بعدانتقال فراگئیں ماکشہ ہی ہی کرجب کے فاطمہ زندہ رہیں اُس وقت کے لوگوں کی نظروں بی علیٰ کی وجا مت متی جب فاطمہ نے انتقال کی تولوگوں نے علی سے ر وگردا نی کرلی ا ورجا مع الاصول میں اس مصنمون کے بعدیہ ہے کہ فاطمہ خیا ب سله ديجيونج البؤلغ يستشروح نج البلاغره

ربالتآئ کے بعدصرف بھے مہینے ذیرہ رہیں اس کے بعدانتقال کیا جب علی نے یہ دیجیاکہ لوگوں نے میری طرف سے روگر دانی کربی ہے تو وہ ابو کرسے مصالحت كرنے يرجيو رمبوك اوركہال جيجاكم تم ميسے راس اوركواسينے بمراہ بزلاناليني عرے آئے کو بندنہیں کیا اس کے کم علیٰ کو عمر کی شدت معلوم تھی ۔عرفے کہا کہ تم تنها مذجا اابو کرنے جواب دیا کہ تسم بخدا میں تنہا ہی جًا وُں گا وہ میراکیا کرسکتے ہیں جنائج ابو بجرگے تو ملی کے پاس بنی ہاشا جمع تھے الخ اس روابیت میں ہا رے دعوے یربہت سے طریقوں سے استدلال ہوتا ہے جیا کہ برغورکرنے والے بیزظا ہر وا قدی سنے ذکرکیا ہے کہ عمرایک کروہ کولیکرجن میں ایدبن حصین اور سلم بن اسلم الشهلي تھي تھے اميرالمومنين كے مكان براكے اوركباكم نكلو ورمذ بم كھريں آگ لگاد يكي اورابن خزابه ك كتاب غرري ذكركيا ب كه نديربن اسلم في بيان كهاكيس ان لوگوں میں تھاکہ وعمر کے ساتھ لکڑیاں لیکر فاطمہ کے گھرولانے کئے تھے جبیہ کہ علیٰ اورأن کے ہمرامیوں نے بیت ہے اکارکردیاتھا۔عمرے فاطمعہ سے کہاکتم کھ سے نکالہ و ورمذیں مجرکو اور جو لوگ مگری ہوں گے اُن کو بھی جلا دوں گارادی تهاہے کہ اس وقت اس گھرس ملی وسن وحیم اور بعض رسول المدم کے اسی موجود تے فاطم الے کہا کہ میسے بی کو گھریں جلا دو کے عمر نے کہا کہ ال ان صلی سممیں ہی کردیکا وریہ فکاکرموت کیس صرف ہی روایت زبردستی وظلم ظا ہرکرنے كے اللے كا فى ہے كتاب الل اوكل كے مصنف نے مجى نظام سے ايك روايت نقل کی ہے جس کامصنون قریب قریب ایسا ہی ہے ۔ حال یہ ہے کہ انم میزان دیمنی منطق )یں یہ امر طے ہے کہ اگرات للل میں احتمال بیدا ہوجائے قودہ استدلال الل مرجا أب اوراس ناقص اجاع من زبر رستى كاحمّال بكريقين بيدا موكيا ب لزا

اس اجماع سے انتدلال نہیں ہوسکتا اورآب کیا گمان کرسکتے ہیں اس امرکے بارہ مي كرجس مين مها جرين كوسينون برياته ماره ركرة هكيلاً گيا موجس مين أن كي تلواري توكركيينكدى كئ بول اورص ياسلانون كيسرون برالواري فيني كى مول جس میں المبیت فلیہ السّال م کو گھرکے اندرحلاکہ مار ڈالنے کا تصدیباً گیا ہو وغیرہ وغیرہ۔ البی مجبوری سے جوامروا تع مہواوہ رضا ورغبت سے تعجما جائے گا-اورکون الساہے كرواسكوا جبارواكراه سنسكي كااكرأس كادل اندها بني بي -ا ورتميسري وحبراسيك باطل مهونيكي يه ب كراجاع نلاتي بمي (يعني على اورعباس وا بو کریں ہے سی ایک کے خلیفہ مونے پر اجاع ہے) مثل مرکز کمیٹ کے باطل ہو جيباكه آينده وكرم وكاكه آيت اوني الارحام نف عياس وابوبكركي خلافت كطل ہونے برا و رعلا وہ اسکے یہ ہے کہ عباس کی خلانت و الا قول توجد پر ہے اسلئے کہ اس کاموجدجا حظہ خطافت نئی عباس کے زمانہ میں اُس نے تقرب حاصل کونے ے لئے یہ قول ایجا دکیا تھا جس کو ہرو ہمض کہ جے فی المجلہ بھی احادیث وا خیاری المجم جو تقے ابن روز بہان کا یہ کہنا کہ علی وعباس نے ابو کرسے خلافت کے بارے میں کوئی منا زعت نہیں کی بالکل فلط ہے اسلے کے اسی وقت سے نزاع ئی ابتداہوئی اورا سکوہم ہہت تفضیل سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ با بخویں یہ کہناکہ ایسے اموریں با وجود امکان کے منازعت مذکر اعصمت میں محل ہے سیج 'ہے لیکن اوس وقت امیرالمومنین کے لئے اُن لوگوں سے جگ کرنے کا محلى من مقااسك كم تم م م م م الم الم كرك ما ته مقع اوربهت سالضاركوهي ابني طرف مائل كراميا تقار معظم بيكهاكه ايسے وقت بن ترك منازعت گناه كبيره ہے كروصمت ميں رخيانا

ہے یہ خود اوسکے قول کے منافی ہے اسلے کہ وہ شرائط امامت کے ذکریں کہر کیا ہے کرگناہ کا صا در مونا ملکہ عصمت میں جمل نہیں ہے ( بھے ہے در وفلورا حافظہ ناشہ مشریم ساتوس اوس كايه كهناكهم لوگ استے قائل موكة في ابو بكرسے زيادہ شجاع اوار مو دین بن زیا ده سخت تھے اور قبیلہ تھی اون کا ابو کرکے قبیلہ سے بڑا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ امیر لمؤنین لقیناً ابو بحرسے اور فرداً فرداً دنیا کے تا م شجاعوں سے زیادہ عجاع تحے سکن پرلازم نہ تھاکہ دنیا کے تمام لوگ ایک طرف موکر حصرت سے مقابل ہوں ا و رحضرت سب کاتنها مقابله کریں ایسے موقع برجنگ ترک کردینا تحل شجاعت عصمت نہیں ہوسکتا در مذجناب رسالتم اسلعمر کی عصمت بھی باقی نہیں رہتی ۔ اسلئے کہ حضرت ے اول امرس تام کفارکوکیوں قال زکردیا ورصد سیس کیوں کفارے صلح کرتی ۔ حالانکہ اوس وقت تو مضرت کے ہمراہ امیرالمومنین اوربہت سے اصحاب اور ابومکر ا در عرجن کوالمبنت شجاع متھتے ہیں موجو رہتھے جو کھا سکے جواب میں کہا جا سکتاہے وہی ہا راتھی جواب ہے لہذا امیر المومنین کا جنگ ترک کردینا ان ظاہری اسلام والوں سے بالکل ٹھیک تھااسی طرح ہم کہتے ہیں کہنی ہاست منی تیم سے زادہ تھے نہ یہ کہ قریش کے تمام تبیلوں سے زیادہ جو کہ مصنرت کی عداوت میں ابو لمح کی خلافت كمعين موكئ فق جائياسى مداوت كى بنادىرجنگ صفين سي حصرت كے ساتھ قریش کے صرف بی کا دمی تھے تینی دا ، محدین ابی برحصرت کے رہیب ابا ہجا بن ہیرو مخرومی حصرت کے بھانجے رس ابوالربیع بن ابی العاص بن ربعہ جوجناب سا ماب کے داما دمشہوریں رہم ) محرمن الی حدیقہ بن عتبہ معاویہ کے بھا سنج (۵) ارتشم بن عبربن ابی وقاص سعدبن ابی وقاص کے بھتیج ۔ اورمعا وید کے ساتھ قرائے تيونبيبابل وعمال تقيض بخا كير مصرت في سينعب خطبون مي اظهار شكامت كت ہوئے فرایا ہے کہ بارالہایں بھے سے جا ہما ہوں کہ توقریش سے میراا تنقام ان

لوگوں نے میری قرابت کو منقطع کر دیا اور میسے نظرت کو اول دیا اور میسے وق کے چیننے پر اجماع کر لیا ایسا عن کرجس کا یں زیادہ خقدار تھاا وران لوگوں نے بھے کہاکہ یہ بھی حق ہے کہ تم خلافت اولوا وریہ بھی حق ہے کہ تمکو ندری جا کے قوم تواس م پرصبرکرویا انسوس کرنے کرتے مرجا و کیس نے جودیکھا تو کوئی میار مدکارو ہمدر دسواے میرے المبیت کے نہیں ہے بس میں نے موت سے اس امریں بحل کیاکہ اپنے المبیت کو اُسے دیدوں لہزامیں نے ایسی ایسی ما توں برصبر کیا کم جوعلقم سے ذیا دہ تر کم اور چھرایوں سے زیادہ ترقب کے لئے ایڈارسال تھیں ختم ہوا کلام مبارک - اسی طرح بہنے ضرح معلق یہ کہ تقاکہ وہ لوگوں کے اور الضار کی ديهي سني مو يي تقى نه يه كه مخالفين ان كو دهوكه مي تجي نهي دال سكتے تھے أن دجو ے کے جن کا ہم تفضیلاً ذکر کر کے ہیں۔ لیکن ابن روز بہان کا یہ کہناکہ انصار مجی ابوکر ر علی بر ترجیح نہیں دیتے تھے یہ خود اس ا مرکا ٹبوت ہے کہ قریش نے ابو **برکومن** امپرالمونین ی عادت کیویجه ترجیح دی نیکن اوس کا پیکهناکه انصار مبنرله ایک نشکرعظیم ے تھے متم نہیں ہے اور اگریہ ان بھی لیا جائے کورسالتا بصلعم جانے تھے کہ میری و فات کے بعدانصار کی کیا حالت موجائی کدایسی ایک دو سرکوذک د ننگے اور نعقدان ہونجائی کئے چہ جا کیکہ امیر المومنین کور آ تھی یہ کہ عباس وزسر کی اہا ع م قریش کے مقابر کے لئے کا تی مذمتی اور ابوسفیان تومنافی ہی تھاد وسکی غرصاس يهى كيفتن برباموم ك مذيد كدوه حضرت كى مددكا اورج كرحفرت كواس كاعلم تعالها او مفول بے اس سے اعراض کیا اور فرما دیا کہ تومنا فق ہے تیرے قول کا عبان ہیں اسليجب ابو كروعم في رسناكه ابدمنيان في حضرت سي كهب توانهول في ابنی طرن ال كرنے كے اين اسكے بيٹے يزيد كوشام كا والى بناكرا ين طرف كريا جنانج وء أن كامعين موكِّها علاوه اسك ابوسفان و زبر دعباس في أس وقت كما تماكم

جب اکثر قریش اورا بضارنے ابو بگر کی معیت برنا گہانی طورسے اتفاق کرایا تھاا ور <u> ان سے جنگ کرنا فیا د کا باعث تھا۔</u> نیکن نویں وجربس ابن روزبہان کا پرکہناکہ ابو کرشیعوں کے نزدیک کرورنل مفلس بڑھا تقامسلمہ اور حق ہے اسلنے کرکسی کواسکی کمزوری اور ر ذائب وکسکی یں ستبہ نہیں ہے ، جیاکہ خود اُسکے باب ابوقی فرنے بھی اس کا اعترات کیا ہے ا و رقریش نے اُس کی خلا فت براتفا ت کرنے برتجب کیا ہے بینا کیے ابن محر نے سوائق یں ذکر کیا ہے کہ حاکم نے روامیت کی ہے کو ابوقی فرنےجب یو سناکہ اُن کے مماح براہے خليفه موسكة توكها كدكيا بن عبدمنا ن وبنى مغيرو اببرسامنى موسكة توسيخ كهاكه إل تو كني لك كدلاواضع له ار فعت ولارا نع لما وضعت مين جمكوتوبيت كرے ليے وئ بلندنہیں کرسکتا اور حبکو تو بلند کرے اس کوکوئی بہت نہیں کرسکتا اور ابو کرکو امر خلا میں صرف اکٹر قریش کے اتفاق کر لینے سے تقویت ہوئی کیونکہ او مفوں نے امیرالمونین کی عدا و تمیں یہ طے کر با تھاکہ وہ ابو بحرکی اعاشت کریں کے جیباکہ کئی مرتبہ ذکرمہو بھا ہے ورمذخودابو کرمیں کوئی قوت مذمتی ۔ اوربیان لوگوں کی جالاکی تھی کہ انفون ب ایک ایسے کمرورکمینہ برھے کا انتخاب کیا تاکہ خو دغرصنی وعداوت کی تہمت سے نج سكيں اور بيالوگ يوكهه سكيں كه اگران كى عزض بير مو تى كه على كوح خلافت سے علىمده ركهين تواشروف اكابرقريش مي سيكسى كوخليفه كرت ياخلا فت كوتعبيم كرليتي ا وراس امرکامنظہریہ ہے کہ شکوہ وغیرہ میں جنا ب رسالتا ہے سے منقول ہے کا بھنر نے فرایا تھاکہ اگرتم لوگ اپنی حکومت علی مکود وحالانکیں دیچے رہا ہوں کہ تم ایسانہ کوشکے توان كواليا برايت يا فتهادى يا و كرج مكرورا وراست برك بط الل تولي صاف ظاہرہے کہ قریش کوامیرالمومنین سے ایسی مخالفت وعدا وت مقی جس کی ج ے آکھرت صلعم کو بھی اس کافلن غالب تھاکہ یہ لوگ حضرت کی امامت میں دخنہ



ا ہے دوستوں اورمنا فقوں سے خطاب کرے فر ایا تھا چنا بج جھنرت بعد حمر وثنا ے ارشا د فرائے ہیں کہ تم لوگ ایسے بوکٹن کو دھ کا دیاگیا اوروہ و موکا کھا گئے ا دراینی خواه تات نفس کی بیروی کی ا در گمرای کی تاری پس ای تھربیر باررہے تھے جق ان کے لئے ظاہر مواگرا تھوں نے اسکو مجوڑ دیا اور راہ راست ظاہر ہو ڈی گراس کو ترک کردیا قسم ہے اس فراکی سنے دا مرکوشگا فترکیا اور درخت کوریداکیا اگرتم علم کواُس کےمعدن سے لیتے اور یا نی کو کیسٹ کی سے پینے اور راہ را رست کواخیار كرتے اور حق كے راست برجلتے لوراسته تقارك كے مان موجا كا ورنشانياں راست کی ظاہر موجاتیں اوراسلام تھارے کے روش موجاتا توغذاتھا ری خو گھوار موتی اور كوئى تم ميں فيتر نہوتا اور كولئى مسلم اور ذمى مظلوم نه مہوّا تم تو نار كيب راسية يرسيط جس کانٹیجر بے ہواکہ دنیابا وجودابنی وسعت کے مقارے لئے تاریک ہوگئی اور ملوم کے دروازہ مخارے کے بندمو کئے بس تم اپنی خوا مثات کے موافق گویا ہوئے اور دین یں تم نے اخلاف کیاب بغیر الم کے تم نے دین ضامی فتوی دیا تسروع کی اور کراہو کی پیروٹی کی بس انھوں نے تم کوبھی گراہ کر دیاا ورائمہ کوتم نے چھوڑ دیا ہیں انھول بھی تم کو چھور دیا اب تھا ری بیا الت ہے کہ خواہ شات نفس سے تم حکم کرتے ہوئین عنقريب تم كواس كا نتيجه ظا بربوگا - قسم نجدا تم كومعلوم كي مي مقارا حاكم بور اور وہی ہوںجس کی سردی کائم کو حکردیا گیا ہے اور میں ہی محقا را وہ عالم مول کہ جسکے علم في وجرس م كو كات كي اور محارس نبي كا وصى بهون اور محال مفاكا نتخب كرده مول اورزبان نورمهو المقاري سف اوران حيرون كا عالم مول جوتقارے معلی منقریب تمیروه جزادل موکی جس کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے اورتم سے پہلے جوامتیں تھیں ان برنا زل ہو تکی ہے دیعنی عذاب اختلات و تفرق العنقريب خدا وندعا لمرتم سيسوال كركا تقارب بينوا وس كيار

یں دینی جن کی ناحق تم نے بیروی کی ہے) اور انھیں کے ہمراہ تم محتور کے الکے ا وركل خداكي طرف تمركوجا نا السيكا وتسم بخداا كرميسك إس التفيحلي آدمي موت جنے کہ طالوت کے پاس تھے جنے اہل بدر تھے توہیں تم سے جہا دکرتا اور تم حق كى طرف رج ع كرية اورراسى كوپهاينة اور بيطريقير رخنه كى اصلاح كے لئے بہتر مِوّا اور مزمی کوزیاده پراکرا حدایا تو مارے درمیان سیا فیصله کراس سے کرتو ہیں حركسن والون سي ، وسوس وجمان روزبهان كايه قول كر صحابر كون ى خوابش نه محى اس قول ميں جوآفار تقصب وخو دغر سنى و مرحن كے بيس وہ ظاہر میں اس سلے کہم پہلے بیان کر سے ہیں کصحابہ نے خلافت حاصل کرنے ہیں کیا کیا حیلہ ومكاريال كى بين اورنيزصنعانى في كتاب مثارت مين بخارى سے اس حدميث رونقل کیا ہے کہ آنخفرت صلعم نے اپنے اصحاب سے نظاب کرے ارشا د فرمایا کہم الوك حكومت برخوامش كرو من اوريحكومت سبب ندامت موكى بروزقيامت یس کیا ابھی مرصغہ ہے اورکسة رربری دودھ چیرطانے دالی ہے۔ فول مشرکم ربعني أتخفرت صلعم ني حكومت وخلانت كواتفازم مرصنعه سے تشبید دی ہے جو فلک کو مجوب ہوتی ہے اور انجام یں تنبیروی ہے دور یو چھڑا نے والی عورت سے بوطفل کو بہت کروہ ہوتی ہے ماسل بیہے کہ دنیا میں حکومت اتھی معلوم ہوگی ا ورا خرت میں اس کے نتائج بدیش آئیں گئے ، اور بیجینق کہ شاہے مقا صدیف انصا واعتراف سے ظاہر کیاہے جو کھے کہ صحاب کے درمیان میں امر خلافت کے متعلق علی ہوئی اوراس کا بھی اظہا رکیاہے کہ کیا کھے زخمتیں وبلائی خلانت کے بات میں لوگوں کو ہونجیں میکن ابن روزہان سے اپنی حاقت وبے عقلی سے جوج ہل تا دبلیں اس بارہ میں کی بیں وہ کھ مفید نہیں ہیں اوراب ہم تول ٹا ہے مقام كو ذكركرة من ماكه ناظرين كوزيا ده انتظار كى محليف آئنده نه لهويس بم مهتي

که ضادندعالم فے شامع مقاصد کی رابن پرامری کردیا ہے بس اُس نے رین رو زہران کے خلاف یہ بیان کیا ہے کہ جو کچے صحابہ کے درمیان میں مخالفتیں و اقع ہموئی ہیں، درہ ہسب کتب تو ارکئی میں ہاکورا ورمعتبرلو گوں کی زبان مشہو ہں ان با توں سے ظاہر ہوتا ہے کہ معبن صحابہ طریق حق سے پیر گئے تھے اور ظلم و فنق سجد کرنے کیے اور باعث ان امور کا یہ تھا کہ اُن کے دلوں میں کمینہ و عداوت وتغض دحمد تقا اورطلب ملكب ورياست ولذات وشهوات دنيوريكي طفي اُن کی طبیعتیں ماکل موگئیں تھیں کیونکہ ہرسحا بی معصوم نہیں ہے اور بذیہ باشہ کہ جس نے رسول صلعم کی ملاقات کرلی تھی وہ نیکی سے موصوف ہو آگاہ ہو تھیت کہ **مل**ا اسلام نے ببیب شن ظل کے اصحاب رسول کے ساتھ اُن کے افعال کی تا ولیس کی ہیں اوران کی *تیر را سے ہو*ئی ہے کہ جابہ رسول نسق و صنایا لت سے محفوظ سے صر اس وجہ سے کے عقائد عامر سلما نوں کے امسی ب کباررسول کی برنسیت کمی و گراہے محفوظ رہیں اوران کے حق میں کوئی امر خلاف یہ کہیں خصوصاً اصحاب مہاجرین اورانضارکر جن کودار احزت میں نواب کی بشارت دی گئی ہے اور جو کچھ اصحام مہام جرمین وانضا رکے بعداہل سبت نبی برمظالم ہو کے وہ ایسے ظاہرو آفکا رہی کمی طمع مھنی ہیں رہ سکتے اور جو کھے بدی واقع مونی ہے وہ صاحبان عقل پرواضح ہے وہ مصائب المبيت ايه بي كرجا دات محى تُويا أس برشا برمي ا در أمخفزت كي مصيبت برابل أسمان والل زمين بكاكرتے ميں اوريہا و بھی ان مصيبتوں پرمنہ م موتے ہیں اور تھے بھی تق موجائے ہیں اوران برکرداریوں کا برانتی ہمیٹہ ہمیٹاتی رم کی اس خداکی لعنت ہواس پرجوان الی بیت کے مطالم کرنے میں شمر کیب ہوا بارا منی ربایا اُن برطلم کرنے میں عی کی ا ور ہر کمینه عذاب داراً خرت خدید ترا ور ميشه في رسي واللب حتم مواكلام شاع مقا صدكيا رموس وحداية بهان

کا یہ کہناکہ حق وہی ہے جس برام ت کے سوا داعظم نے اتفاق واجماع کرایا ہے دمنی خلافت ابو بربی بیمردود ہے اس طرح کراتفا ق اسوا د اعظم یعنی اکثرمردم کا افا کری جبیباکہ ابن روز بہان نے تھا ہے اسی بات ہے کہ جن کو بیندنہیں کرسنگر مکروہ جن کے دل معرفت حق ویقین سے خالی ہوں اور رسولخداصلع ہے اس قول سے فافل اور بے خربوں کہ آتھ زصلعم نے ارشاد فرایا ہے کہ میری است سب فرنے داخاتیم مرو بخے اورصرف ایک نجات یا گیاب کے خرت صلعم کا یہ قول دمیل ہے اس امریرکہ ناجی فلیل ملکہ نا ور ہیں برنبت أن كثيراً دميوں كے جو الكم مونے والے بين اور جھيق كه خداو ندعا لم نتران مجيدين اس اسرنص فرادی ہے دقلیل ماھ وقلیل من عبادی الشکور وما اس معد کا تعلیم وان تطع اكترمن فى كلارمن بصلولدعن سبيل الله ولكن اكترالناس کا بومنون ر ادرعلاوه ان کے ادر بہت سی آیات ہیں اور امرحق یہ ہے کہ جناب رسالتا ملى الشرعليه واله وسلمن سوا داعظم عج اراده فرماياب اسي اس قول مي كرعليكه بالسكوا دكالم عظم بعنى تم رسوا داعظم كى بروى كذالازم ب أس م مرادكتاب خدا وعترت ہے جلياكہ اس كابيان كزار كا مراد سوا دالحظرے مضول



میں ا درایک وہ جوسنت میں میں انکین جو قرآن مجیدیں مذکور میں وہ چندایات ہیں میں ا آيت ولايت إنما وليد عرالله وس سوله والناين أ منواا لن يريقيون المصّلوة وبوتون الزكوة وهرس اكعون - اس آيت براجاع مم كري ثانين جناب امیرالمومین کے نازل موئی جرا میرالمومنین علیه اسلام نے بحالمت رکو عالم وگل محابه مجدر سول مين خاتم تصدق فرايا وريه امركتب صحاح مستدي مذكورب اور مرا د دنی سے متصرف وطاکم نی الاموری اور بخفیق که خدا و ندعا لم نے اپنی زار کے نے ولایت و حکومت کو ابت کیا ہے اور شرکی ہوے جناب اسول خدا و جناب امیرالمومنین علیہا استلام ولایت خدا کے ساتھ اورس طرح ولایت وحکومت خداكى عام كيس العظم بني أورولى كي يمي ولايت عام بوكى -

، دلاللامامت

جنا لمصطبر

اذآ ياست

## فول ابن روزبهان

یں کہتا ہوں کرمرا دولی سے اس آیت میں نا صرد مددگار) ہے کیونکہ لفظولی شرک ہمعنوں میں اور ولی متصرف کے معنول میں بھی ہے اور مدو کا رکے لیے جی بیال ہوتا ہے اور محب کے لئے آتا ہے اورولی کے معنی اولی بالتقرف کے ہیں جیسے ولی می المے یا عدات کا اور لفظ مشرک جبکر سرودم واپنے عنی میں تواس وقت قریز کا دجود لازم من ہے ج معنى مطلوب تحيك معين مواولاس مقام براييابي بيس به لفظاس بيت مِست عام كالمنطفين ے اوجب امات برنص نہوگاتوا ک بت سے علامہ کا احدال جل جسکن مول مرکح قرائن کا بت مي مرادولي سے نا محرب ذكاولى بالتصرف ين وجود بي كيونكا أربغظ في سے مرادا ولى بالنقم كى موكى تويم ادغيرنا سى أس وي كالله أيت ذكركيب كيب بادر وه ياقول ب حن راوندعا في كاريكا الدن أمنوا لا تسخذ ما

کے اس وجے سے اس کوابن افر نے جا محالا صول یں ذکرکیا ہے۔ مرجم

البهود والنصارى بعضه داولياء بعض كيؤكراس أيت بن مراداولي رسي البلاد الفارج مذكراول بالتقرف اوراكر لفظ ولى سيم إدحاكم ومتصرف فى الأمر كم بو را بعد آیت ندکورہ کے جس کا ذکر کیا گیا ہے اُس کے بھی غیر منا سب ہوگا اور مابعد آت بي عدا فرامًا من ومن يتول الله وس سوله والدين امنوافات من الله هموالعنا لبون بس تولى اس مقام بربنى مجت ولفرت كيريس واجب ہے کہ جو درمیان ہے اُن دولوں مرا دوں کے دہ جی کل کیا جائے ضرت دمجبت برتاكه اجزاء كلام البي ميس تناسب باتى رسي جنم مبواقول ابن روزبهان كار جواجنا سنهنيه بالت على الرحمة ابن روزبہان کے اس جواب میں نظر ہے کئی وجہوں سے بہلی یہ کہ قربزیس بات كاكهمرا دلفظ ولى سے اولى بالتصرف ئے ندمعانی دیگر بہاں موجو دہے كيونكم مصرولایت کا اُن مومنین میں جن کی صفت اس آیت میں بیان کی گئی ہے ساتھ ذکوہ وینے کے حالت رکوع میں دلالت کراہے کہاں مرادعنی نفری نفری نہیں یں درنببب مقتضائے صرکے یالازم آئے گاکہ بڑھومن کہ جو ولی ہواسے ا يشرطمطلقًا محوكه وه حالت ركوع من ذكوة ديناتي لا كمه ايسانهي ب اور فاداس قول كاظا سرے بہرحال حال بحث ياسے كدا كواد ده كيا جائے في سے ناصر کا ورادا وہ کیاجائے المذین اصنواے وہ جاعت مونین کی حن کا متصف مونا نصرت سے مکن ہے ہی اس وقت می محمر تقیم و سیم مرکز ایکن وصعت ذکوہ کے دینے کا حالت رکوع میں متقیم نرم گیا اور آگر لفظ ولی سے نام کل الا دوكياجاك، ورالذين آمنوا معراد جناب ميرالمونين منيه الثلام مول تو تصريطك بهوجانا باوراكرولى سادنى بالقرن مزدايا جاك ورامبركوين

عليه السَّلام مقصود بهوب تواليبي مالت من حسراور دصف و و نون متقيم ا و رسيم روس ا کیونکہ حالت رکوع میں زکوہ دیر خان سے اُس امام کے ہونا جوا ولی بالقرف ہونم متبعدے ربینی امام کے لئے بربعید بنیں ہے کہ وہ موصوف ہورکوہ وسینے کے ساتھ رکوعیں) بلکہ مردی ہے ریبزرگی وکامت باقی الممعصومین علیہم اسلام لئے بھی واقع ہوئی ہے ( یعنی علا وہ جناب امیر المومنین علیہ اسٹام کے دیر المر معصوبان عليهم السّلام في بحي طالت ركوع بن ذكوة وي سي سيان المعمر حمري و وسری و حد نظری به سه که دلایت معنی امامیت ا درتقرف فی الامورهام ج ولابیت سے معنی تصرف فی انجلہ کے بیں نفی کرنا ولابیت کی معنی ا مامت کے مفیدے نفی کی اس ولا بیت کے لئے جس کی نفی کی گئی ہے بہو دونضاری سے آیت اولی یں بنا ہروجہ کا بل کے اس لئے کہ نفی عام کی نفی خاص کی ہے مع ا مرزا گرکے س یرامرنفی کرنے میں تمام ترہے ہیں منا سبت حصل بوجائیگی آبیت اولیٰ سے اور انہی طرح کلام کیاجائے گا ابعدا بیت یں کہ وہاں بھی دسی ہی تفی دلایت مراد بحسیبی کہ ایت سابقة مينظى مرادب بس كوني دلالت أيدمي أن كے مقصو دير نه ہوگي الاجبكير الله مومبنى الضارا للرلس جيساكه بعض نے كہاہ اوريه بالكل صنيعت ہے جيراكر تم يكتے بهوا ورنتيرية كمعطف اس آيت بن دليل ساس إت يركم ميون ذا تول كے ك ولا بیت محضوص بهجس معنول سے ہوا ور بیا مرحفی نہیں سے کہ نصرت خدا اور أس كے رسول كے مونين كے ليے متل ہے اوبرتصرف في الامركے خدا ورسول م مے سے بس اسی طرح نفرت ان لوگوں کی جوایان لائے ہیں شا ل ہو گی مقرن ا مرسر زيا ده سے نيا ده په په کاکه نقرف في الا مرمغېوم مشکک موگا کې ومخلف موگا ا وليت وا ولويت اورات تيت ك سائة (يعنى تقرف في الأكيب خدا كم يع بھررسول کے نئے بچرالدین امنوا کے لئے اور اس کرج اولویت اور اشتریت

الم المحمد الله وس معانی جوا بل لعنت نے ولی کے لئے ذکر کئے ہیں اُن سب کا مرجع اولیٰ التصرف کی طرف ہے کیونکہ الک الرق کہ جو ایک معنی ان میں ہے ہے وہ ردیٰ ہے اپنے ملوک کے ساتھ تصرف امریس اور ملوک اپنے مالک کے ساتھ ادراسی طرح معتق (آزادکینے والا) اولی بالتمرف ہے اپنے معتق کے ساتھ جازاد کیاگیا ہو )اوربالعک بھی ہی امہے اوراسی طبح جار (ہمیایہ )جارکے ساتھ ا ورطبیف (ہم سوگند) حلیف کے ساتھ اور نا صرور مرکار) منصور کے ساتھ اورابن عم ا د بی بالتصرف مہوگا اپنے ابن عم کے ساتھ بس بیکل معنی کچو ذکر کئے بیٹے اور نینر و معنیکہ و نہیں ذکر مو سے سب اولیٰ ہیں اینے صاحب کے بئے اس بھی سسے کہ جس کویہ ولایت نہیں مصل ہے حبیا کہ عور کرنے والے بریام خفی نہیں ہے۔ تيسري وجمه يدكرآيات كاموانق بوناأس وتت واجب بوگا جبكه توافق كوئى ما بغ موجود نه موا ورحبكهم مباين كر ي بي كر كل كرنا لفظ ولى كالمعنى اصرو رورت وعیرہ کے اس مقام برمراد نہیں ہے توبہ مانع موجود ہے ہی تمینوں ایتوں میں موافقت صروری نہیں قراریا تی اس کے علا وہ یہ تنیوں آئیلیا کی مرتبه نا زل نهین نبونی بین تاکه ایک د و سکیمین ربط و مذا سبت کا بمونا فنرور تبلیرکیا جا کے بیں یہ اعتراض حقیقت میں اُن کے خلیفہ حضرت عمّان برہی وار<sup>د</sup> ہوتا ہے کہ اُ کفوں نے تام مصاحف کوایک مصحف کے مطابق جمع کر دیاہے اور ترلیف کلمات اینے مقاات سے اُنھوں نے کی ہے اور جبیا کی جائے تھا ترتب آیات کواس طرح مرتب بہیں کیا اور قرآن کے اس طرح غیرمرتب جمع کرنے میں فليفرك يديمبت سے اعراض منے كجوابل بعيرت برمنى نہيں ہيں چو تھی وہے یہ ہے کہ ابن روز بہان کا تفریع کر، جو نکہ اول کی آیت اور آخر 

وعب كامرادلينا واجب بعلى مال بع كيونكه وجوب كى كونى دليل نهي سعاور يرجوأس في كهاب كرلفظ وى كرايك بى معنى مراديين سے ربط اجزاد كلام باقى ر بیگایں یہ دلیل اس کے وجرب مرد لا است نہیں کرتی ہے خصوصًا اسی حالت میں جبكه دليل اس امركي موجود ب كرابيت وسطي نضرت كمعنى مرا دليناميح انبي ہیں ہی تم اس بات میں عور کرو۔ اور بھتی کہ اس آئیت کے ساتھ جحت لانے برلعف متعصبین نے یہ بھی اعتراض کیا ہے اور یہ کہاہے کہ تم لوگ (اہل تنیع) یہ کتے ہو کھی على السلام كوحالت نازمين خفنوع وخنوع الوراغراق لجيع حواس ا ورقوجه الى المق بهيت ہقا تھا پہاں تک تم لوگ اس امریں مبالغہ کرتے ہوا وربیان کرتے ہوکہ آ تھنرسے جممبارک سے اُس بیکان کے کا لئے کا ادادہ کیا گیا جوکسی لڑا فی میں بیوست ہوگیا تھا ہیں نازکے وقت تک اُس تیرکونہیں لکالاگیاا وربوقت نازاُن جناب مح جيم مبارك سے كال ياكيا اور أن كوبسب استغراق و توجراني الحق كے مطلق اسكى الحبيت كاحساس نهبي مهوابس حببه يه حالت أنِ جناب كى غازميں مبؤ تو كيوكرِسائل كالنامحسوس بوايهان كك كرانكوهى حالت ركوع مين أس كومركمت فرمائی معض علمانے اس اعتراض کا یہ اب دیا ہے اور اس کونظا واکیا ہے شاع کہتا ہے کہ مدوح ایساہے کہ عطاکرتا ہے اور منع مجی کرتاہے لیکن مس کانشہ اس کو اینے دوست سے غافل نہیں کرتا ہے اور نہ وہ کا سرسے غافل ہوتا ہے اس کانشہ اسکی اطاعت میں ہے بہانتک کہ وہ ہوسٹمندلوگوں کے فعل برقا دم ہے ہیں ایسانتھ کے جوحالت نشہیں ہی ہوشمندرہے اضنل ترین مردم ہے ادم صل جواب ہے ہے کہ امیرالمومنین علی علیہ السّل م گوکہ اس حالت میں سلّے جبکو معترض نے ذکرکیا ہے ۔ مین مجرآب کوالتفات ہوااورسائل اور اسے سوال کرنے کا دراک موا تواس النفات سے یہ لا زم نہیں آناکہ اکفرت کسی اور کی جا

ملتفت تھے کیو مکہ آپ نے ایسانعل کیا کہ جس کی انتہا بھی حق کی طرب عو دکرتی تھی بیں وہ جناب مثل اُس تسراب مجت بینے والے کے تھے جو حالت نشہر می ایسانسل کرے جوموافی ہوفعل سے ہوشمندون کے اور و ،الیی حالت میں نہ تواہیے ، بی ہے ا در مذ جام سے غافل ہوتا ہے اور نداس فعل کی وجہ سے آپنے نشہ سے خابح ہوتا اہم بن اس بات من غوركرو حناب قاضى مبد نورا ملد شهيد ثالث على الرحمة فرمات بي ئدا ورمیں اُس کے جواب میں یہ تھی کہنا ہوں کہ منتہا کے امریہ ہے کہ وہ جناب اس مرتبہ یرفائز ہوں گے جو صل ہو اسے ادلیا رکے نے وحدت سے کرت میں اور خلوت سے جلوت میں اور تیحقیق لمِ متصوفین المبدنت کے فرقہ نقتٰبندریہ سے یہ مرتبہ اپنے گئے ٹا بت کیا ہے اور بیامران لوگوں میں منہورہ کہ ودکتے ہیں ظوت درانجمن میدائم یس اس مرتبہ کی مثال امیرالمومنین علیالٹلا م کے نفس میں حاصل ہونے سے یہ لوگ ناحق نزاع كرتے بى - بارا تها گريدكه كها جائے كه فرقه نقشبندر يو كمرايني خرقہ تصوف کی نبیت ابو بکر کی طرف دیتے ہیں اور اُن کے لئے برکات ابو مکر ہے وہ مرتبہ جاسل موسکتا ہے کجو امیر المونین علیالتکام کے لئے جاسل نہیں ہو تویہ وہ کل م ہے کہ اس کوسوا کے عضب البی کے اورکوئی شنے دخ نہیں سکتی ۔ وَالْمُونِينَ مِي الْمُعَمِّدُ مِنْ مُعَمِّدُ مِنْ مُعْمِدُ مُعْمِلِينَ مُعْمِلِينَ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِلِينَ مِنْ مُعْمِلِينَ مُعْمِلِينَ مُعْمِلِينَ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينَ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينِ مِنْ مُعْمِلِينِ مِنْ مُعْمِلِينِ مِنْ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينِ مِنْ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينِ مِنْ مُعْمِلِينِ مِنْ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينِ مِنْ مُعْمِلِينِ مُعْمِلِي مُعْمِلِي مُعْمِلِينِ مُعْمِلِي مِنْ مُعْمِلِي مُعْمِلِينِ مُعْمِلِينِ مِنْ مُعْمِلِي مُعْمِلِي مُعْمِ ووسري آيت قرآن مجيدكى ياايتها الرسول بالغ ماأنزل الملامن تبك وان لمتفعل فهابلغت سالته والله يعصاب من الناسم اسطمتعلق جهور مفسرين فيقل كيابء كدية تيت بروز فديرتم ببايضل جناب مير المونين على الشّلامين ازل بوئى بين جناب رسولخداصلى الشّرعليدو الدوسلمك

على بن ابى طالب كا باته كيرك ارشا دفر باكدايها الناس الست اولى بكومن

د *دسری* ولیل انغسكم قالوابلى يارسول الله قال من كنت مولاة فهذا على مؤلاة الله حروال من والاه وعادمن عادالا وانضرمن نضري واحذل من خن لدفاد م الحِيّ مع كيف ماداد يني اعكر وهمردم أيام مقال نفسور سے زیا وہ مقاراحاکم اور متصرف فی الا مور نہیں ہوں سے بالا تفاق عرص کا کہ بیناک آب ہمارے نفسو<sup>ل</sup> سے زیادہ ہمارے حاکم دمتصرف ہیں چھرا تضرب معلم نے فرمایا کہ جب کا بیں مونی وحاکم ہوں اُسکے مونی وحاکم بیٹلی جیب بیرو ردگارا جو علی کودو كَ تُواسكُودوستُ اورجوالنه عداوت سطح تو بحي أس كود تمن ركهنا ورجوعلي كي نضرت کرے تو اُس کی مد دکراا و رخ بخش علیٰ کو حکوظ دے تو بھی اُس کو چھوٹر دینا باراکہا توحق کوعلی کے ساتھ پھیر جدھروہ بھری اور مولیٰ کے معنی ادلیٰ بالتصرف کے ہیں ا بيب إس دليل ك كدر مو كان السنة اول بحصوص ا تفسكم اس حدیث کے اول میں ارشا د فرمایا ہے اور آ تحضرت کا اد لی بالتصرف ہونام ملم ہو ا ورسوا کے اولی بالتصرف کے اور کوئی معنی درست نہیں ہوسکتے ختم ہوا کا معالم قول این زوربهان علامه في جوية ذكركياب كمفسرين كالجاع البيرب كديرة يت على كي شان من ذل ہوئی بس بیباطل ہے کیونکہ مفسرین سے اس آیت کے نزول بٹنان علی پراج ماع نہیں کیا ہے لیکن بے جوروایت کی ہے کہ رسولخراصلع سے اس صدیت کو بروز خم غدیر اں وقت ذکر فرمایا جبکہ جناب علیٰ کے ہاتھ کوالنے ہاتھیں نے ہوئے تھے اور کہاالست اونی بکدیں یہ روایت صحاح میں ٹابت ہے اور بخین کرہمنے اس كا ذكرتر جمه كتاب كشف الغمه في معرفة الائرمين هي كيا ب جن كام لي يه ب كد واقعه غدر برخم بوتت عج آخرى رسولى اصلعموا تع بودا ورج كريقام غدر خرقبائل

علیٰدہ ہونے کی حَکَمَ مُقَی اور اَ تُخْصَرتُ جانے تھے کہ اِبکی مراہخرہے اوراب رے بعد پیرآپ کے پاس اسقدر قبائل کھی بع نہوں گے ہیں آپ نے یہ قصد اں فرایاکہ اہل عرب کو اس امرکی وصیت کردیں کہ وہ آپ کے المبیت وقبیلہ سے عبت ن کے کیں اور اس امرس کچھشا۔ نہیں ہے کہ بنی بعدرسولخدا پیدبنی ہاشم ونراکترن فائم کھیں اور اس المبيت رسول من اس وجرس آئفرت نعلیٰ کے نفنا کل بیان کمئے اور أن كواين نفس كامها وى قرار ديا ولايت و نضرت ومجت بي تاكر عرب أن كواينا سردار بنائیں اوراُن کے فقتل وکمال کا عترات کُری ۔ یس الیی حالت میں انضاف کرنے والا این نفس سے انفیاف کرے کا گربرو غديرهم رسولخداصلعم خلافت على برايسي مف حلى فرمائے كه جس ميں كسى كواحمال خلا مصودكانهقاا ورآياتم ويحصهوكهابل عرب با وصف ابنى حاقت وكفرك ادر النيكروهي سيمثل سيمكذاب وسجاح وطلحكوانبيا دبناني واسي بعدوفات رسول الشرخلافت ابوبكريرساكت رستي اورخلافت على عليه استلام مي مجه كلام ير كرتے با وجود كيه رسو لخدا نے جمع قبائل عربے سامنے علیٰ كی خلا فیت پریض كیا ہو ااگر اس معا ملی کوئی آ بل کرنے والا عاقل انصاف کرے تو اس کومعلوم ہوجائیگاکہ خلانت على ميرمقام غدريخم كوني نف رسولى داصلعم سنے بيان نہيں فرائى ہے وين ال عرب تعمی خلافت ابو کمرکوت پیمه کرتے ختم مواکلام ابن روز بہان کا ۔ جواحنا سنهد العضليا المرت مِن كَمِيّا بِون كَمِ اولَّا تَوْجِن بِعَلَامَهُ حَلَّى عَلِيهُ الرَّمِيهِ فِي اجْمَاعِ مفسرِ كَا دعوى من نہیں کیا ہے بلکر فرا ایسے کونقل کیا ہے جمہور نے کہ بیا تیت شان علی میں بروز ندريم نازل موئي اورحبهورك معنى اكترمفسرن كيبي ببرطال مرادجناب علامه

كى يه كم مفسرين المئيِّه كے ساتھ اياب جا عت مفسرين جمہورالمسنت نے جي توري کی ہے کہ یہ آیت بروز غدر پرخم شان علیٰ میں نا زل ہونی اس سے پیمقصور ہمارا نہیں ہے کہ کل مفسین نے الس امریاتفاق کیا ہے اسلے کہ جس جنری طرف كسى گروه كے بعض لوگ كئے ہوں ا وراس بیں مموا فقت كی ہو دوستے فرن آ جواُن کے وشمن ہیں توصروریہ ندمہب باتی گروہ بذکو ربر محبت ہوگا اسی *تبہب* علمارشيع جهورالمنت يراس امرس احتجاج كرتي بي كما بوحنيفهن ايسابيان كما ہے اور عزالی نے البیاکہا ہے اس طرح دیکڑ علما راہلسنت کے لئے شیعہ حجبت مین ا کرتے ہیں یا س کے برعکس یہ لوگ علی رشیعہ برحجت لاتے ہیں اُن کے اقوا کہتے جبیاکه ابن روزبهان نے خو داسی کتاب کے خطبہ میں کل فرق<sup>ی</sup> اما میہ برتجبین ک کی ہے کہ ہا کہ ابوعبدانشرنے الین روایت کی ہے اور وہ تیعی آیا می متمال حالا کو صاکم کاشیعی امامی مونا غلطہ ) ۔ بالبعن علی را بلسنت نے جواس روایت میں مخا كى كي ضعوصًا بعض متاخرين على درنے وہ اس آيت كے نزول ميں قدح نہيں كرتى ہے بلكمان كى مخالفت كرا دليل ہے اس امركى كرجب الخوں نے ديجاكم شیعہ اپنی حجت اُن برقا کم کرتے ہیں توا تخوں نے اس کی مخالفت شروع کی اورج ر دا بیت اس کے منا فی تھی اُس کو دمنع کربیا تا کیروہ اینے اس فعل سے تی کوچیا ا در رتر و تا اطل کی طرف متوجم ول جیرا که این ز و زیسان نے آیت آینده یں حق کو محفی کرناچا ہا ہے بلکہ مہ کتے ہیں کہ اجماع حقیقت پراس قول کے بہلے اور فی لفت کا ظاہر کرنا بعد اجماع کے موا ہے ببب أن اغراض نفنانيه و البواك شيطاينه كے جن كا ذكرمابت مي گذرا ہے . بالجمله اس کی بری عا د توں سے ایک نہایت بری عاوت ہے ہے کہیں ویکھے ہیں كُلُوكُ آيت فضائل المبيت رسول إمناقب من آ كفيرت كے اليي يا في جاتى

جرب سے اہل تینع نے المبیت کی انفنلیت، واحتیت پراتدلال کیا ہم مرت بیت کو با وصف اس امرکے کہ اس سے قبل اُنھیں لوگوں نے اس بن اس سے میں لوگوں نے اس ہیں۔ دوایت کی ہو بھی اُس کو مخالفت سے ردکر دیتے ہیں اور کبھی ضعف راوی تے عذرہے اُس میں قبح کرتے ہیں تھی تضیص وتعمیم کا عذر باردمن کرتے ہں او تھبی اُس میں تا ویل کرتے ہیں گویا دین کی باتوں کا وطنع کرنا آتھیں تيرد كردياكيا ہے اور جناب ميرالمرسلين عليه السّلام كى شريعتوں كابنانائيں المالین کو کھی نہیں ہے اور یہ لوگ کلام رب العالمین کو کھی نہیں سماعت رتے ہیں صیاکہ وہ ارشا د فرمایا ہے۔ متل ایخراً صون انگن میں ہم فی غمر فح ساهون والدين يحكتمون ماانزلنامن البيتنات والهالى من بعدمابيّنا 8 للناس ف الحكتاب الكّعك بلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون - اوربا وصف ان باتون كاسلاف ذريت طاهره وا خلاف الببیت رسول مختار کے بزرگ راو یوں کی روایت کو بھی تسلیم ہیں کرتے شل جناب زين العابدين عليه السّلام وحضرت الم محدبا قرعليه لسّلام بالرعلوم الدین اورا مام الصا د قبین جناب جعفرنها د ق علیه السلام کے آور دیگرانمہ طابرین صلوات الشرعليهم اجمعين اورجن تسلحا ومومنين في الخضرت كارتباع كيا اور روايت ک ہے اور آ تضرب کے موالی و تا بعیٰ کہ جومومنین عارفین سے تھے نہاں کی روا کو مانتے ہیں اور بیالوگ ان سب کی روایت پرطعن کرتے ہیں کیونکہ ان کے کلام كوابئ مقصود كے مطابق نہيں ياتے كقدران لوگوں ميں حياكم ہے اور كمقدران ظامیں بڑھے ہوئے ہیں ہی کو فی خیرا یے سلف میں نہیں معلوم ہوتی اور کس کی ك الميداي خلف سے موسكتى ہے خدالي لوكوں پررهم ذكرے اوران كوكنا أو سے بری ذکرے اور بچھیت کہ ابن روز بہان نے ان سب کوھنیحت کیاہے۔

جيكة آيات كتاب عظيم كرليف كي اوراحا ديث رسول كريم كوبل دياب خصوص كا رت بچھکھاس نے مسلم اجماع عترت طاہرہ میں علق مرایہ تطہیر بیان کیاسے اور جوجوا کادا ا اس نے اس آیت کے مقید بیان کرنے میں کی ہیں وہ ایسی ہیں کدائن سے اس کھی ر ى كفيروتى ب چه جائيكه عدادت جناب الميرالمومنين كااظها ربوقا مهوبا وصعابس امرے کہ بیصدیث بینی حدیث غدیر صحاح قوم المسنت میں مروی ہے اور احرین حنبل نے اپنی مندیں بطرق متعددہ اس مدیث کونقل کیا ہے اور تعلی نے اپنی تغييري اداتب مغانى الثافعي في كما بالمناقب بي طرق مختلف الكوروايت كيا براب عقده في أليو بالخ طريقوں سے مكور وايت كيا ہم اور شيخ ابن كثير شاى شافنى نے جہاں محد بن حب ريا لطبري استافنى كاذكركيا ہے بيان كرتے ہيں كريں نے ايك كتاب ايسى ديھى كرس ميں طبرى سے احادمیٹ غدیر تم جمع کئے ہیں اور وہ کتاب و دمنچم جلدوں میں ہے اوراکی کتا ب طبری کی ایسی علی کوس میں صرف طرق حدیث طیرجمع کئے ہیں اور ابوالمعالی الجوشی سے نقل کیا ہے کہ وہ نتجب کیا کرتے تھے اور کہتے کتھے کہ میں نے شہر بغدا دمیل کے صیان کے ہاتھ میں ایک مجارکتاب دیجی کجس میں صدمیث عدمیر خم کے روایات دیج تے اوراس کاب بریر کریاتا کہ اٹھا کموں جلدہ طرق صرفی من کنت مولالا فعلى مولالا كى اوراك بعدا فتيوس جلد بوكى اور في ابن الجزرى ات فنی نے اپنے رسالہ اسی المطالب نی مناقب علی بن ابی طالب میں حدمیث غذیم کے تواتر کو بطرت کثیرہ نابت کیا ہے ۔ اِلجملہ بر صدیت غدیرالی مشتہر مونی اوراس حدکوېېوکخی ب که اس طرح و وسری حدیث کوشهرت نبیس مونی ا و رامت رسول ے بڑے بڑے بھتین نے اس کو قبول کیا ہے اور اسکومعترجانا ہے ہیں اسی معر سُرينِ سے وہی خص انکارکر گاکہ جودہمن المبیت رسولی آمدیاً وہ تخص کوکت احاديث واخباريكسى قسمكى اطلاع نهور

ووسرى وجميكم إكره إلى اوزبهان منهدري فديرك رازيس باينكا اور پیگیان کیا ہے کہ وہ رازنص ہونے ہیں قا دے ہے ہیں یہ دعویٰ اس طرح سے مرد و دے کی خاب امیرالمونین علیه السّلام کی فضیلت اوراً تخصّرت کا کمال اور علم ، ورسنا وت وشجاعت ا ورنز و يكي أن جناب كي جناب رسو بخداصلي الترعليه وآله والم ہے اس طرح برکہ وہ آنخفرت کے داماوا ورابن عم شفے اورجناب رسالتا بصلع کے رنج وغم کے د ورکرنے وابے تھے برسب فضائل وکمالات تا می عرب پراٹھی طرح ظاہر تقح خصوصًا قبيلة قريش بركة جن كووصيت كرنااتهم تقارا ورتجقيّن كه قرآن مجيدي وجوب مجت رہبیت علیہ السّلام کے لئے آیت اس سے قبل نا زل ہو کی تھی ا وروہ ہے ہے مَّل السَّلكَ عليه الجرأكل المودة في القربي اورخود جناب رسالتمَّاب مليًّا ب عليه وآله وسلم ف شان الببيت عليهم اسلام بي حديث تقلين اربتا وفرائي سع افتايا فيكمالنقلين كتاب الله وعترق اهلبيتي واورنيريه ارشا وفرايب كإذكركم الله فی اهلبیت (یعنی می تھیں این المبیت کے بارے میں خداکویا وولا تاہوں) ا دراس صریت کو بھڑات ومرات زان مبارک سے فرمایا سے حبیباکدابن مجرفے ک ب صواعق محرقه میں اس کونقل کیاہے اسکے علا وہ اوربہت سی احا دیٹ آتھ نه ارشا د فرما نی هی کیمن میں اینے المبیت کی مجست اوران کی تو تیروتعظیم کرنے کا ذكرموجود ب أوران كى فالفت سے حضرت نے درایا ہے جیا كركت احادث خصوصاً کتب مناقب میں اس طیح کی روایات بکٹرت منقول ہیں اور تجھیت کہ جنا ب علام حلى عليه الرحمه الشريف جندا حا دميث اس كتاب مي هي ذكر فرما في بين بي ان بول برنظرك عقل سليم بدا متر حكرتى ب كه المضرت كا يسه مقام وزاندس نزول فرانا جهاں عا وقاً مها فرقیا م مذکریے ہوں اورجہاں ہواایسی گرم ہوجل کی بابت منقول ہُو کہ لوگ اپنی سوار یوں کے سایمیں بنا ہ اپنے تھے اور شدت کرمی کی وجسے

اپنی رداکوا نے بروں کے بنچے رکھے ہوئے تھے اور جگہ بھی الی جو کا نٹوں سے مهوم و عيرايس مقام پر بالان المخترك اي منبر بنواكر البيرتشرلون يي ناا ورام المونين علی بن ابی طاب ملیہ السّلام کے لئے ایسی دعا فرمانا کی جوشان سلاطین وخلفا ،و وایبان عہدکے شابان مویہ سب اہتمام نہیں کیا گیا تھا تمربب نزولِ وحی رہانی کے ایسی وحی کہ جوایجا بی فوری تھی اور انسی زمانہ کے لئے خاص کی گئی تھی ماکہ ایک ام عظیم وجلیل القدر که جوزاص تقاجناب علی بن ابی طالب علیه اسگلام کے ساته تمامی امت برطا برکیا عائے اور وہ یہ کھا کہ وہ جناب خلافت وا مامست کے لئے منصوب کئے جائیں مذہبر کہ جلہ اہتام صرف اسلنے آ تحضرت نے فرمایا ہوگم آبكى مخبت ونصرت ابنى امت سے مطلوب تملى اور با وصف اس امر کے كماى صدیث میں آنحضرت نے ایک ایسالفظ استعمال فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ اس وحمال کی مجال نہیں رہتی جس کا تو ہم ابن روز بہان نے کیا ہے اوروہ بہ قول آ کضرت الست اولی بکومن انفسکر ہے اس سے کہ بیض صریح ہے اس امریکہ آ تحضرت نے ریاست دین و دنیا اس سے مرا دلی ہے کیونکہ جشخص امیت کے نفوس سے او کی متصرف ہے وہ نبی اور امام ہے جیاکا کی متعلق آیت گذشتنی ایک اشاره کیاگیا ہے اور جھیتی کہ لفظ مولی سے والی بقصرف ہونااُن لوگوں نے بھی تمجھاہے کہ جواس مقام برموجو دستھے۔ اوروہ ب کلام عربی کے مرلات کو بحو بی سمجھتے تھے مثل عمرا بن انخطاب وحمان ا ابت و المرتب نعان فہری کے لیکن عمرت الخطاب کی یابت تو بہ خر ترثابت ہے کہ اُکھوں نے جناب امیرالمونین علیہ اسٹلام کو برو زغدیرجسم ابتصرف مونے پرتہنیت ومبارکبا ددی ا ورکتے تھے بیج بیچ للے یابن طالب صرت مولاے ومونی کل مومن ومومن مج بنا کے غزالی

این کناب سترالعالماین کے چوتھے مقالین جس کوائس نے تحقیق امر خلافت المان مقرر کیا ہے بعد جند کو اور در کو اختلاف کے ظریر کیا ہے جس کی جار يب لكن اسفىت الحجة وجها واجمع الجماهيرعلى ماتن هذا للحد من خطبته صلوات الله عليه في يوم عن يرباتفاق المحيع وهو يقول من كنت مؤلاه فعلى مؤلاة فقال عمر يخ بخ ياابا الحسن لقد صحت مولاى ومولى كلمومن ومومنة فن التسليم وسمناءو تحصيم تمربعه فالفلب الهواء كحب الرياسة وحمل عمود الخلافة وعقودالنبود وخفقان الهوافى قعقعة الرايات وإشتباك ازدحام الخيول وفتج كلامصارسقاهم كاس الهواء فعاد والى الخلاف كلاول فنيذ واالحق ولاعظهوره لمرواشترواب تمنا قليلا لكين دليل روشن ہوگئی ا در جہورنے آ تخفرت صلعم کی متن صدیث براجماع کرایا ہے کہ ب کوآپ نے انے خطبہ یوم غذریر تم میں ارشاد فرما کی ہے ادرسب کا اُس براتفاق ہے کہ وہ جناب اس روزفرمات تقصن كنت مولاه تعلى مولاه يعنى كايس حاكم ومتعرب فی الا مرہوں اُس کے علیٰ بھی مولا و حاکم ہیں بیسنکر عمر نے کہاکہ میا رک ہومبارک ہو اے ابرالحن آپنے آج صبح کی درائجالیکہ آپ ہرمومن ومومنہ کے مولاوحا کم ہو غزابی کہتے ہیں کہ بیا مرسلمے اوراس رسب راضی ہوئے اور علی حاکم قرار پاکے بجرببداس رصنا مندى وخللا فت على كے قبول وتسليم كرينے كے خوام شاتفن حب راست کے لئے غالب آگئی اور لوگوں نے جا باکہ شون خلانت بلند ہو اور علمهائے حکومت مقربے کئے جائیں اورنشا نات ریاست ہوا سے متحرک مہو<sup>ں و</sup> الشكركے كھور وں كے اجتماع كى كثرت ہوامصاروديا رفتح كے جائي ہى خوائي ف أن لوگول كوحب رياست كاجام يلا ديا - بس وه سب بهلىسى مخالفت كى

طرن لوط آئے اوراُن کے حال کی مثال قول باری تعالیٰ کے مطابق ہوئی کوہ ارتار فرما آہے ہیں جھوڑ دیا اُنھوں نے اُس کوئیں کینت اپنے اور مول سے لیا اُنھوں م بعدس أسكارك قليل قيمت كوا ورحتان بن نابت بس المفول سنے بروز غدر فر جندا شعارمح جناب اميرالمونين من تصنيف كئے كه جومشهوروں أن من على تقريح ہے کہ مونی سے مرادا ما ونی بالتصرف ہے۔اورجنا ب رسولخداصلعم نے اُن اشعا رکو قبول فرمایا - ۱ ورځا ن بن نا بت کی اس مح پرتعلیف رفرما یی - اورهارن بن بغمان فہری کی تنبہت امام تعلبی کہ جو آہل سنت کے پیٹو اسے مفسرِن میں سے ہی وه شان نزول تول باری تما کی ساگ سائل بعذاب واقع کی بیبیان کرتے ہیں کہ جب جناب رسالتا بسلى الشرعليد دآله وسلم في بقام غدير خم لوكون كو نداكراني ا ورأن كوجيع فرمايا - بس جبكه وه لوك سب جمع مبوكئ تواتب ني اميرالمومنين كالم ليكر كبندكيا اورمن كنت موكاه فغلى موكاه ارثا د فرمايا وريه خرتمام تهرون مي مشهور مونی اور صارت بن مغان فبری کوهی بهویخی - بس وه جناب رسو لخدا صلیم كى خدمت ميں اپنے ناقر پرسوار موكر يا جبكه مقام ابطح ميں پېو بيا توا ہے ناقہ سے ناز اورنا قد كوبا نده ريا بيرآ كخنرت كي خدمت بي حا ضربورا دم جناب ايك كرده اصي یں تشریف فراتھ مارٹ کہنے لگا اے محرا آیے ہیں یا مرد ایک خداے ما صدکی ہم عبادت کریں اورا ب کوأس کارسول تسلیم کریں ہمنے اس کواپ کے کہنے سے نظور وقبول کیا۔ پھراپ نے نازیجگا نے کاحکردیا ہیں استے اُس کو بھی مانا۔ آپ نے یہ مجلم دیاکہ شہررمصنان کے روزے رکھواس کونجی ہے قبول کرلیا بھرآپ نے ہمرج کا كاحكم واحب كياأس كوجى من تسليمكياان كام بالول برآب راسى نهس موسيها بك كرآب نے اپنے جيازا د بھائى كے دونوں يا متوں كوبلندكىك أن كوم خيريات ديدى اور يفرا إكرمن كنت مولاه فعلى مولاة أيايي فل النائي مانب

سی ہے اس کاخدانے حکم دیا ہے ہو آئے تصریف ملعم نے نعمان بن حارث فہری سے ارثا دفر مایا رقیم ہے اس معبود کی کیمواے اُرسے کوئی دوسرا خداقا بل پیشتن نہیں تیں انہا ط<del>البے</del> ينهي المياب ملكه خدا ك حكم سعلى كومولاك مونين تمسب ينظام كويا ب يسكرنعان بن أر اینی سواری کی طرف میلاا ورکهها جا ما تفاکه خدا و نداجو کی کم محارث اس وقت که ہے آگریہ با خ ب بن توہم رآسان سے تھر ازل کریا ہکوکوئی عذاب در دناک مے را وی صدیت بيان رّاب كىغمان بن حارث فهرى أب ناقر كه بهوي عَلَا بهال مُك كه خدان أيك بيم آسمان سے انل کیا جوا سے سربرگراا ورنسکے افل سے خارج ہوگیا بی فاق کی موگیا بھرخرافہ عالم ني آيروا فية الهرارينازل فرمايا سأل سائل بعذا جراٍ تعر لكافرين ليس لد دا فعر مرايلة ذى المعاج جبكريه صريت متواته عبياكداسك تواتركوا كابرالمسنت فالمركرب ہے اوراس کواچی طرح واضح کردیا ہے اورضحا رقربش نے اس کو بخوبی ہجھ لیا ہے کہ معنی موٹی کے اوٹی بالتصرف کے ہیں۔ پھرائسی حدثیث میں قبح وجرح کرنا اور أس مي اسي بياتا ولميس كرناكجن سے خوا و مخوا و عقل سليم كوا نقبا ص سيرا موتا ہے اس كا بجزمداوت وتغصب وعنادك اوركونئ باعثنهي أسيا وراكر حناب رسالتأب صلى الشرعليه وآله وسلم كانس مقام مرا وراس وقت اس خطبه ريص بصرفي مقصود ہوتاکہ جو نکر بہال سے قبائل عرب علی دم ہوتے ہیں لہذا اُن کو علیٰ کی محبت ونفرت کے نئے وصیت کردی جائے جیا کہ ابن روز بہان سنے اس کا گمات کیا ہے اورنزول وحی امرفوری کے سئے نہونی موتی جیباکہ علمارشیعہ نے امکے علیہم استلام سے روابیت کی ہے توہرآئین جناب رسول خداصلعم اس مقام برہیو کیے سے لل یہ تحریز قرار دیئے کہ میں جب اس مقام بر بہو کی گااور اوک عمع ہوں کے تو خلبر براہوں گا ا در اس صورت میں ظاہر پر بھاکہ آپ اس روز بوقت فتح کو کوں کے مجمع میں خطب ارخاد فرماتے ذکہ روائی کے بعد توقف کرکے اور ایس دوہرک کری میں۔ الکاگرابن

روربہان نے جو وجہ کررکی ہے وہ سیح ہوتی تواس کی بنابریمناسب تفاکہ تخفرت ایام جج ہی ہیں اس تنطبہ کو بڑھتے تاکہ وہاں مبرخیں اس کلام کوسماعت کرلیتا کیونر یہ امرظا ہرہے کہ حبقد رعرب وعجم وغیر مالک کے لوگ ایام مج میں حاصر تھے اُنتی تعدا جناب رسالتات كيمراه كمه سے غذير تم كك باتى نہيں رہى تقى بلك بعض لوك كميس رہ گئے تھے اورجواہل مین اور ہاتی جزیرۃ العرب کے تھے وہ لوگ مکہ سے مین اور جزیرۃ العرب کے مقامات پروائیں چلے گئے تھے ہیں معلوم ہواکہ اس وقت اوراس مقام برايي بات كاعلان واظهار حناب رسو لخداكي طرف لسيمر كزيه تقايه اس مقصد كيسك تقاص کوابن روزبہان نے بیان کیا ہے کہ اظہار محبت ونفرت کے لئے حضرت سے بخطبه رييصا بكرين خطبه بإهناا ومنئ كوموني وحاكم مومنين امت برظام فرمانا كجكروحي الهي تقا بنزاس کے یوامتمام کیا گیا تھاکہ جب اسی تکلیٹ کے وقت میں اور نامزار وقت وظکم میں مضمون خطبہ منا پائیگا توزیا دہ موجب اس کا ہو گاکہ ہمیشریا درہے اور تھی نہ فراموش ہوسکے جیاکہ متل بیان کی گئی ہے کہ جو جزرکے عال کی جاتی ہے وہ بہت کم بھولی جاتی ہے۔ اور یہ اہمام بلیغ دلیل ہے اس بات کی کہ بیرارٹا دحسب مقتفنا کے الہی ہج جناب رسالما بصلعم كالسيس اجهادنهي بصبياك معن المست في الموتجريز کیا ہے اوراس ابلاغ حکمت البی میں اور بہت سی کمتیں اور نشانیاں ظاہر ورون ہیں اوران میزوں یں سے جواس امری<sub>ی</sub>دلالت *صرکے رکھتی ہیں یہ ہے کہ آنحفزت کا*لینے المبيت عليهم السَّلام كي مجبت ونصرت كا ابلاغ فرمانًا بعداسك كواس كو كرَّات ومرَّات ابنی زبان سے بیان فرا یکے تھے موجب اسی اکیدومبالغ کے نتھاکہ وہ اس طرح سے الي نبى كوخطاب فرماناكر أكرتم في العلى كوانجام نديا تركوبات كوئ حكم الحام فداك تعالیٰ کا بلاغ نہیں کیا ہم عین ہوگیاکہ مراد خداکی ابلاغ ایسے کرکا ہے کہ جس کے ابلاغ سيخبوع احكام كابلاغ محتق مبوا وراسي حكمت خدا وندما لم كودين كاكالم

(۹۳) ادراپی ننت کاتام کرنامقصود کو طلوب مواور تبقیق که وه وی حکم برجرتام قوم بریشا ن اورونشوار مخااوروه

ے کہ اصول دین اسلام کی بانجرین اسل کونفسب علی امید المونین علیات لام سے عین فرا دیں اوران

جناب کی اماست کا ظام کرنا اوراکئی اطاعت کا تمام خلق برواضح کرنامقصود تھاکیونکہ **ضراو ندعا لرجا نتا** جناب کی اماست کا ظام کرنا اوراکئی اطاعت کا تمام خلق برواضح کرنامقصود تھاکیونکہ **ضراو ندعا لرجا** نتا تفاكة تام قوم كے دل عداوت تعفن علی سے ملویں كأنہوں نے براہ جناب ریبولی اصلام عزوات اسلام مراہم بيهائيون ادراولاد واقارب كومتل كها تقاجيساكه رواست علبي سه (بوك بشيء اكابراله منسع مين) اورديم ر كارة مكى روايا ي فلمرسوتا بيرس كوياح سجا متعالى في يغرا باكر وكجري في اليري كم ايجابي فورى نازل ى وأسكوآب مت كاليم في اليج اوروه يه كولان كوامت كيلة معين كريج اوراكوس كم كى تبليغ من بخفلت ی اوراس کوند بہوئیا یا تواب مثل اُس تھ کے مہونگے کہ اُس نے کوئی حکم زمیرو کیا یا ہو اور مثال س کی یہ ہے کہ اگر مکلف تمام اُن چیزوں پرامیان ندلائے جن کوکہ والی فالی طر ے لا مے جیں بلکر بعض عقائد برایمان لائے اور بعض کامعتقد نہوا ہے ایم کلف مثل اس شف کے ہے کہ جوکسی جزیرایان نہیں لایا ہے مجرع نکہ خدا وندعالم یہ کی جاسا تھا کہ یا مراہم ربول بردشوارہے اور قوم کے کینے اور دشمنی کا خوف ہے اسی کے اطبینا ن فنس ربول اور ان جناب كی تسلی اور دشمنوں سے خوف مرکنے كے متعلق ارتباد فرمایا ہے وَاللهِ وَيَعْصِلُكُ مِنَ النَّاسِ بِسِ ان تمام وجوه ودلائل سے جبیان کئے گئے تابت ہُوکیا کہ نفس امامت کا ہو کئی اور وہ احتمال جوابن روز بہان سے بیان کیا تھا دفع ہوگیا۔ برسري وجبريه كدوه بات جب كى طرف ابن روزبهان نے اپنے كلام مي اشاره كيا كأكفرت صلعهف روزغد يرخم اميالمونين عليالتلام كوابى نغن مبارك سي مأوى قرارديا امرولابت ومجلت ونصرت ليس اوراس بيان كمعقد أس كاياب كد نقط مولى معنى اول بالتقرين ببير ب ملكموني معنى مجت وتفرت ك بتوية تول أس كافابل اعت س ب بالبتراس حديث ك ترالفاظ معنى المهتمروال في المحتمد المست معاحب مواقف فيمعار صنه كياسي اوريه يحبى بيان كياب كصيغه مفعل معنى أمل كوا مرالمنت عربي ميس

کسی نے ذکر نہیں کیا ہے اورصاحب مواقف نے یہ بھی کہا ہے کہ استعمال لفظ بھی اسی امر بردلالت كاب كرنفظمو فالمعنى اولى نهي بكيونكه بيجائر كالوالهي اولى من كنااوراولى الرجلين واولى الرجال فكمونى الحلين ومولى الرجال اوربيهي كهاب كداكريتسليم كرنيا جائ كربهال لفظامو لى سعرادا وكي ب يلكي کمیا دلسل ہے کہ مراد اولیٰ سے اولیٰ بالتصرف اوراولیٰ بالتدبیرہے مکہ جائزے کہ اس مرادیه بهوکه بیا ولی بین کسی ا مرس اورامورسے جیباکه قول باری تغانی ان اولی المنا بابراهيم للنين ابتعوء بي مراداولويت اتباع بي ب اوراختصاص مي اور قرب میں کہا نامرا دا ولویت تصرف میں ختم ہوا کلام صاحب مواقف کا جنا ہے قاصنى سيدلورات شوشترى شهارنالت مليلام فراتي كين كهتا ہوں صاحب مواقت کے اس قول میں بہت سے تصرفات نظریں ایک نظریہ ہے كمقدم متواتره بعنى الست اولى بكرمبكها ولى بالتصرب كالمقتفني بوحياب توجير اللهووا ل من واكا لا كاجلم مقضى اس كانهوكاكمعنى مولى كے بالمجة ، ول علا واسك صرمیت کایراخری صدحمله دعایدب اور جمامتالفه باس کووه ربط وسط مدسیت نہیں ہے جوکہ مقدمہ حدیث کو وسط حدیث سے ہے ( فول مترجم بینی الست اولی مكومن الفنسكواورمن كنت مولالا فعلى مولالا مي جورلط بوه من أكنت مولاي فعلى مولاة اوراللهم والمامن والالهمين بي بكيوللالهم والمن والاجليماء ے جوبعد ختم مقصور تسریع ہواہے ) بیں اس جلہ کا اشعار بعد فرض معارض نہو گا دلالت مقدمه صديت كے جوكه الست اولى بكوب اور اسل صديت أس بينى ب اور علاوه اس كي صرف مناسبت مقدمه سے تعيين مراديرات دلال سم نهيں كيا ہے ملك الل دلیل وہ ہے جس کوہم نے تعیین مرادیں بیان کیا ہے کہ اُس مقام فاص برآ تخصرت کا نزول اجلال فرماكرا ورسب اصحاب كوجع كرك الست اونى بكرفراكراب اوتى

القرن مون كاقرار في ليناأ كي بعدمن كنت موكاة فعلى موكاة فرانا ديل م ر مولى معنى بالتصرف اوراس صورت من مقدمه حديث دالست اولى بكرمن الفنكم) كى مناسبت عنهيم التدلال ب يجرس اس سيجى زياده اورترقى كركيكت مو کہ استری حصہ حدیث کا ہما رے لئے مفیدہ مضربہیں ہے اس کئے کہ استحفرت صلعم کا التهم والمس والالا وعاد من عاداه وإنصرمن بضر واحن لمن حن له فرما مانہیں لائت ہے استحض کے واسطے کہ اُسکے کھولوگ دوست موں اور کھے شمن ا ا دراس کی نصرت کی صرورت ہواورانس کے چھوڑدینے کا خوف ہوا وربیم رتبہ کسی کا نهیں ہوتا گربیکہ وہ سلطان ہو (با د نتاہ ) یا امام حبیاکہ یہ امرظا ہرہے۔ دوست ریاکہ علا صیغمفعل کامبنی افعل کے ایسا ہے کاس کوشارج جدیدکتا ب مجربید نے ابی عبیدہ سے نقل کیا ہے اور ابومبیدہ المحد لنت سے ہیں اورانس نے قول باری تعالی ۔ مولك كوالناركي تفيراون سي بهاورخود جناب رسالتا بصلى الشرعلية الدونم نے ارشا و فرمایا ہے کہ ایماً امرأة ملحت بغیرا ذن مولا تعالی میں بھی مولا تھا سے مراد وسي تخف ہے جواس خورت كا ولى اور مالك تدبير بوا وراس كى مثال اشعار عرب مي بهي بهت يا في جاتى ب كالفظ مولى بساولى مرادليا جا كالسير باستعال لفظموني كالمعنى متولى ومالك امراوراوني بالتصرف عيتامي كالمعرب مي شامع ہاورائر الرائد اللہ عنت سے منقول ہا ورمرا دیہ ہے کہ لفظ مولی اسم ہمنی اولیٰ کے نہ كرصفت مثل اولى كے بوتا كداس بير اعترامن كيا جائے كريسيغنراس تفضيل كانہيں ما ورأس كاستفال من ميغ مفسيل كنهي بوتا- نيزاي يه امرهي قابل عورب كرد ولفظول كالكيمعنى مين ببوناس كالمقتضى بينهي بهاكمان دونون كالمتعال هي أيك دوكس كمصله كالقراردياجا كوكيونكه لفظ كاكسى لفظ سيتعل مونا عوارس الفاظ سے ہے نکہ عوارض معانی سے بعین ایک لفظ کے ساتھ کسی لفظ کا لطَّو

صله کے آنانس کی تفظیت کی وج سے موالے معنوں کی وج سے نہیں موالی اولی کے ساتم من آسکتا ہے دورمونی کے ساتھ من کا آنا فروری نہوگا اگرجیمونی اولی کے معنوں میں ہے تیزید کہ لفظ صلوۃ مثلاً دعا کے معنوں ہی ہے اور صلوۃ مقترن ہوتی ہے لفظ علی سے اور دعامقرون ہوتی ہے حرف لام سے چائے کہتے ہیں صلّی علیہ (حرعالد) مین اُس نے آتحضرت برصلوات هيجى اورآنجناب كےلئے دعائى اور پنہىں كہرسكتے كە دعاعليە ہ كوكراكري كها جاك كدع اعليه تواس وقت مي بددعا كمعنى موجائي كے اور جھيق شیخ رصنی نے لفظ عَلَم ومعرفر کی تصریح کی ہے ۔ حالا نکے علم متعدی ہے دومفعولوں کی ط اورمعرفرمتعدي نهيل ب دومفعولون كى طرف ادراسى طرح استعال بموتاب انك عالمواورينهي كهي كهان ابت عالمها وجود كم ضمير صلى منفصل اس مقام بريم عنى ہیں خبیاکہ اہل لغت نے اس کی تصریح کردی ہے اور اس طرح کی ہست سی مثالیں ہر اوم مجلامور نظريه ب كرا تضرت صلعم كالفظاولي كوبالفنسكي سي مقيدكر نااس امركي دلیل ہے کہ مرادا ولی سے اولی التصرف ہے نہ کہ اولی اورکسی امری اور پر امراس وجهسے کدا ولی مہونا تمام آدمیوں سے ان کے نفوس سے اسکے کوئی معنی نہیں بنریج اسكے كه يه مرا د مهوكه وه اولى بي آدميوں سے أن بي حكومت وتقرف كرتے مي اوراسى مقام سے یہ واضح ہوگیاکہ دلیل لاناصاحب مواقف کا قول حق تعالیٰ ان اولی الناس بابراهم للذين البعولاس درستنبس بيكيونكراسس ان اولى الناس بابراهيم من نفسه نهي ب توالوسس اولى ساولى بالمقرن مرادنهوكيا صررب اوراً كأس ب بالفرض من نفسه كى قيرمونى توصرورا ولى بالتعرف مح من معنى كهذامعارصنه وستشها دصاحب مواقف بالكل نادرست ہے۔ چو هی وجمه یدکه بن روزبهان کایه کهنا که اگر مضعت انضا ن کرے تومعلوم بوگا کو مختر نے روز فدیر خم خلانت علی بریض حتی نہیں فرمائی ہے انفیات سے فالی ہے اور انتہا ہے

نف وظلم بشمل ہے کیونکہ ہرا م محفی نہیں ہے کہ ہترین عرب قبیل قریش تھاکہ جبکہ سے بب بھیلا ہواتھاا ور یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگ سب علیٰ بن ابی طالب منحوث تھے ا من سے بینوں میں انکفرت کی طرف سے ایا م جا بلیت کے کینے و دشمنیاں تعری تھیں البذارات

میںاکہ بعد کواس کا اعتراف ابن روز بہان نے بھی کیا ہے اور باقی طوا لک عرب جو تھے وہب میںاکہ بعد کواس کا اعتراف ابن روز بہان نے بھی کیا ہے اور باقی طوا لک عرب جو تھے وہ ب .. <sub>رمایا</sub> میں تھے اوراُن کو نہ کو نئی سبقت اسلام میں تھی نہ اس کا م دین میں نہ اُنہیں اس معاملیں رئ مارست بيدا موئى تقى تاكوأن كاخلافت كا قبول كرايا أن كاس سع في لفت كيا قابل

زج داعتبار روسکے اورمنٹا رمنی لفت اکن طوالف عرب کا حضوں نے ابو کرکوان کے زمان

خلانت میں زکوۃ دینے سے اکارکیا تھااورا بو کمینے اُن کا نام اہل الروہ رکھا تھا یہ تھا کہ وه خلافت المبيبت عليهم السُّلام كى جعيت كاعتفا در كھتے تھے اور خلافت ابو كركى قدح كيتے تع جياكه اسكوصاحب كتأب فتوح في قبيلة نى حنيف وبنى كنده وغيرتم سي نقل كياب اور

ہے اپنی کتاب **مجالس لمومتین میں اس کا ذکر کیا ہے ا**ور اسکی تا بیکد کرتا ہے وہ قول جبکو ابُن حِزم نے منادا حکام مرتدین کے متعلق اپنی کن ب مُحلّی میں ذکر کیا ہے کہ اہل روَّ ہ کی دومیں

بهلى قسم وهسه جوقطعًا ايمان نهي لائى مثل اصحاب ملم وسجاح كيس يولوك ال حب سے بیں کہ انفوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا لیں اس میں کسی کواختلاف نہیں ہے کرنان کی توبر قبول ہے نان کا اسلام سیح ہے۔

دوسرى قسم وه بى كى سفاسلام كوقبول كياا وربعداسلام لاف كي كفزنه يك لكن الفول ن الونجركوزكوة دين سے الكاركيا اوراسي جرم برووتال كرديے كئے اور ال باسم مضفی و شافعی اختلات نہیں کہتے ہیں کہ بالوک وہ بی جن کے لئے اصلا

کلم مرتد ہونے کا نہیں ہے کیو کمہ انھوں نے عرف امرزکو ہی معل ابو کمرکی فالفت کی می ابذام ان کواہل ردو نہیں کہدیکتے ہیں اور دلیل اسکی وہ انتفاد ہیں حطید شاعر کے

جن میں وہ کہتا ہے ترجم الثعار حطیه اطاعت کی سمنے رسولی اکی جبتاک وہ جناب ہما سے ورمیان میں رہے بس افسوس ہے کہ کیا حال ہوگا دین ابو بکر کی اطاعت کرنے میں آیا جبر وفات ابو بحركيا أس كابيا أس كى خلافت كا دارث بهو گابس قسم بحذايه إت اسلام كى بشت توطوينه والىب اورتقيق كهوه جزج كالتمنه مطالبه كيا اورأس سيمنع كناسخ ہارے نزدیک یہ تیرے کے متل خرمہ ہے یا خرمہ سے زیادہ شیرس ترہے ہیں اے کاش کہیں اپنے نا قبرکی کا تھی کے گردرہتا اس شام کو حبکہ ہم تعاقب کرتے تھے ابو کرکا نیزوں سے بالجملہ جمہور کا نف کومحفی رکھنا یہ امر عادۃ بعید نہیں ہے خاصکر جبکہ دواعی احتمال کے موجدد موں حبیاکہ مجکومعاوم ہے (خلافت ایر الموننین علیالٹلام کے بارسے ہیں) اور بیامر ویساہی ہے کہ جیسے نیس بڑس کا بعد نزول وحی کے شب وروزی یا یخ مرتبه رفع یدین کی سنت مونے پرا ورشب ور و زکتین اخفایته نا نهوں (ظهرین وعثاء) مینجمر بسيم بشراريمن الرحيم كيمسنون مونے پرنص ہوتی رہی نیکن ان دولوں پر بتوا ترنہ ہر ہوائج كهاس كى مخالفت كسي نف ندكى بوحال ككرنترت و داعى كے موجود تھے اور اسى طرح كا حال ہے فصول واجزار اذان اورمیج وغمل و وسنو و نیرہ کا ورصد بیٹ غدیر کے ساتھ صى بركاحتی ج مرناأن كے معصوم ہونے كى تقديرير ہے دىنى اگر صحاب معصوم ہوتے توصروراس حدمتِ سے محبت لاتے) اور تم لوگ توانبیا رسے گن بان صغیرہ کاعمراً سند دموا ا وركنا إن كبيرة كاقبل ويعمل مي لا إنجوير كرية موس غيرابيا اك كيا كج يه تجوير كية ہو کے بہرطال مقصود ہے کہ جب سائل مذکورہ شب وروزے کے باوجود کے نصموجود تفى تتيس برس كساخلات زمنايا دوامرون بي سيابك كامعين موناجميع المهاسلام کے نزدیک ثابت و محقق نہواتو وہ امامت کی براس آبیت یا اسکے فیر سے ایک یا دویا تین مرتبراس مدت بي نف كي كني مهواس براتفات كانهونا بطريق ا و لي مكن موكا له اسك كما بين عنفيه و شافيه ان باتو مي اختلات واقع ب كيو كا يحنفيه نفي يدين وجرنه ي كرت بي ١٠٠٠ مترجم

بمف حنفیہ نے کتاب عیق کی شم میں مجت خروا صدیب بیان کیا ہے کہ قبول خروا صرکے کے خدشطیں ہیں اُن میں سے چو تھی شرط یہ ہے کہ وہ ظہورانحلاف کے وقت متروک الاحتاج نهونس حبكه أكفول في أس جزك سائد احتجاج كوترك كيا تووه جزيها سيعين ا معاب متقدین او رہا مهمتا خرین کے نز دیک مرد و دہے اوراصولیین اورا بل صریت نے اس میں اختلاف کیا ہے اور اس کے قائل ہو کے ہیں کہ اگر صربیث کی مند تاہت ہوجا ز خلاف کرناصحا بی کا اُسکے ساتھ اور اُس بیمل سرکنا اور اُس سے احتجاج برکزنا موجب اس کے ردکا نہیں ہے کیونکہ اسی صدیت تا مضی برحبت ہوگی ا ورصحابی بروہ حجت ہوگی جیے کہ غیرصحابی پرختم موا کلام صاحب تحقیق کا ورغور و تا مل کرنے سے ظاہر مقاہر كرا يے جہلانلشكا ميرالموسلين على السلام برمقرم ہونا ايك اليي غلطى ہے كہ جوئى اور منہور ہوگئی پہاں تک کہ وہ آدمیوں میں مذہب فزار با ٹی وجہ اس کی بیہے کہ بعض کو تواس معاملہ ی کوئی نمیزی بہوئی اور بیس کے لئے اظہارت کی قوت وطاقت نظی یا اُن کے لئے اس معاملہ میں وہ شبہہ ڈوالدیا گیاجس کو ہم بیان کرائے ہیں اور اسکی مثال الی ہے کہ جیے فاضل نفتا زانی نے شرح تلخیص میں کہا ہے کہ لفظ تملیح مصدرہے ملح النعركا حيكم معنى فت مليح لان كرين اوريخطاب شارح علامه كى كرجوناشى بمونى ب اں امرے کہ اُنھوں نے تملیح اور لمیح کو ہرا برقرار دیدیا ہے اور دونوں کی تفسیر ہے کی ہج الناره کیاجا کے طرف قصہ ومثل وشعرے بھر یفلطی ایسی شہور مونی کہ ایک ندم ہے گئی برسب عدم تمیسنر کے اور اکثرا سیا ہوا ہے واسطے علما مے محققین کے بیاکہ وا تغ مواہے علامرابن حاجب کے نے بخت کلہ او میں کہ أس ف رجوع كيا ب طن تول حكى اكا ورترك كردياب اتوال متقدين الرعرب كوا درتم اس كلام كوخوب تجكور

1..

كالم علاميك لي تمرى آيت اغايريد الله لين هب عنكم الحص اهل لبيت ويطهم كمر تطهاراب اس آیت برمفسرن نے اجاع کیا ہے اور جہور علما سنے مثل احرب مناوغیر مے روایت کی ہے کہ یہ سیت علی و فاطعہ و خنین علیہ مراسی الم مے بارے میں نا زل ہوئی ہے اورابوعبدان محرب عمران مرزبانی نے ابی احراء سے دواست کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نویا دس مہینہ کا اس آ کفرت صلعم کی خدمت میں حاصر رہا دیکھا ہیں نے کہ وہ حضرت برمبح کو دولتسراے برآ مربوکر ملی کے دروازہ پرتشریف لاتے اور دونوں بازو دروازمک بكيك ارشاد فرائة تق السكلام عليكرو حمة الله وسكات بس اسكجاب مي ملي وفاطئه وسنين عليهم السّلام كية تفي كه عليك السّلام يانبي الله وجهة الله وبركات كيرّاب فركت تق كه الصّالوة جمكواللهانما يربي الله لين عنكم النجس ا هل البيت ويطّه كم يقطها يرابين اس المبيت نماز كاوقت ب ناز برهو خداتم بررحمت نازل كرسي زئ نيت كه خداارا دوكرتاب كرتم سروس و عيب كو دوررك اورتم كوباك وباكيزه ركه جوى بياك ركه كالمسك بعداين مصلے برنازے سے تشراف بے جاتے تھے اوراس امری کی کواختلاف نہیں ہے كراميرالمونين عليه السّلام نے اپنے كے خلافت كا دعوىٰ كيابس واجب ہے كروہ جناب لين اس دعوى ميس صنادق بأول ختم بهوا كلام علامه كا -

قول بن روزبهان

ن میں کہتا ہوں گرا بھائ کرنا مفسر ن کاس آیت برکہ علی کی شان میں نازل ہوئی خلا واقع ہے کیونکومفسر نو سے اس براجاع نہیں کیا ہے بلکہ اکثر اسکے قائل ہو سے جی کہ 1.1

ہیت ازواج رسول کی شان میں نا زل ہوئی ہے اور یہی امرتر تبیب ونظم قرآن مجیکے بمى مناسب مندا فرما تاب يانساء المنبى لساتن كاحدان النساءان اتقيات فلاتخضعن بالقول فيطمع المذى في قلبه مرض وقلن قولا معروفاوقن فى بيونكنّ وكانتبّرجن تبرُّج الجاهلية كلاولى واقمن الطّلوة وإنين الزكوّ واطعن الله ورسولد انتمايريدا الله ليذهب عنكم الجساهل البيت و بطّه رکھ نظھ بڑا۔ ینف قرآن مجیدگی دلالت کرتی ہے اس امری کہ بیا تیت از واج نبی کی ٹان میں نازل ہوئی ہے کیونکہ یہ آمیت ضمن میں ان کے حکایات اور اُن کے خطاب کے مذكور كم ليكن حبكه خداف صيغه خطاب مونث سے ميند خطاب ذكور كى طرف عدول كيا ہے تو کھے بعید نہیں ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی موکل البیت رسول کی شان میں خواہِ وہ ذکور موں اا ناٹس اس طمع سے علی و فاطمہ وحنین علیہ استلام وا زواج سے لئے شامل ہوگی اور اس شان نرول کے موافق رض بہاں محمول طہارت برتام ذنو ہے نہیں ہے مکارحب سے مراد تنرك ب اورير برك نواحش بي لكبروز اك جيساكم اسي التيرما بق أيت دالات كي ق ب سین فیطمع الذی فی قلبده مرض اور اگریم اس کوتنایم بینی کرلیس که رس سے مرادی ا تامی گنا ہوں سے ہے سکن یا امر آنہیں ہے کوئلی علی السّالام نے اپنے نفس کے لئے الاست كا دعوى كيا اوراكرأن جناب نے امامت كا ،عوى كيا ہو اتو عاجرى كے را يمخنى طورس نذكرت اس ك كرأب بي قويت وشجاعت وراعوان وكثرت قبائل وعثا رُو وترانت قوم ورير فضائل موجود تھے۔ بھراگردس کے منے گناہ کے لئے جائیں توعائشہ سے گناہ روز جل کاموا خذہ من کیاجا کے گاکیونکہ اکٹر مفسرین کے قول کے مطابق یہ آیت عائشہ و دیگرازواج کے لئے نازل ہوئی ہے ہیں اسی حالت یں اس آیت سے استعلال کرنا متحيح نه موكا ختم موا قول ابن روز بيان -

بعاليق عليه ابن روزبہان کے اس قول میں کئ وجہوں سے نظرے پہلے یہ کہم بیان کر سے میں کہ مرا ومصنف علیہ ارجمہ کی اس مقام ہرا ورشل اس کے دیگرمقا مات براجماع مفسرین کے تفاق مفسرن الرتنع والرسدت ب أوريه بات محقق بهوجاتي ب بعض مفسرن المسنت على القاق كركينے سے شيعوں كے ساتھ اوريہ إت محقق ہے كہ جس چيركى طرف ايك كروہ كے لوگ جوائے مقابل بهون أس مين موافقت كرين تووه جيز ججت بهوجا ب كى سب پراور نيز يمنے اسكَّفبل بیان کیا ہے کہ مراد مصنف کی اُن کی دعوائے اجماع سے وہ اجماع ہے کہونل ظہور مخالف تھا ادر مخالف تا زہ پیرا ہواہے جس کی برواہ نہیں گی جاتی ہے اوراسی وجہا سے ابن روزبہان نے یہ نہیں ذکر کمیا کہ اکثر مفسین مخالفین کون ہی حضول نے ادعا کیاہے اورکسی کا نام نہیں بیاہے بلکہ ابن روز بہان کی گذیب کی ہے اس باب بس استخص نے جواس سے اعلم ہے علم صریت و تفسیری اُن کے مٹائج سے کیوکہ شیخ ابن کم نے کتا ب صواعق میں بیان کیا ہے کہ کشرمفسرن اسکے قائل ہوئے ہیں کہ یہ آست علی و فاحم وحسنين عليهم السالامك بارسين نازل مونى ببب ضمير ذكرعنكرك د وسطے ہے کہ ابن روزہان نے مناسبت قرآن کاجوذ کرکیا ہے تواسکی عابت اس وقت واجب ہوگی حبکہ کوئی مانع موجود نہوا وراس مقام بیالکل واضح ہے کے صنمیر عنکم ولطبهكم اورنيز تعض د وسترقرائن خارجيين كا ذكراً نيكا وه يهاب نانع موجودين اس امری کرارواج مراد لی جائی اورمفسری می سے جولوگ اس مناسبت پرنظر کے اسکے قائل ہوئے ہیں کہ آست خصوص از داج کے لئے ہے اُندوں نے اپنے نفس کوٹائر سے اس قول کا مور د قرار دیاہے کہ ایا جزکو تونے یا دکرایا ہے ا در بہت سی جزی تھے غائب مہوکئی ہیں۔علاوہ اسے تغییر خطا ب میں اُن آیات کے کہ باہم قریب بیان مجامحے

بل المبیت وازواج کے لئے اس میں ایک باریک بات ہے کہ انزواج کاایک درجہ ہے ادرالمبیت کا د وسرا درجه سے عنواکے نزویاک ر تنسرے یک قول اُس کانص قرآن دلالت کرتاہے اس بات پرکہ یہ آیت ا زواج کی خان بیں نا زل ہوئی نیس اگراس سے مراد اُسکی اُن آیات سے ہے کہ جس کواس نے ذکر ں ہے اور وہ سابق ہیں آیت تظہیر برکھن کوصنف نے ذکرکیا ہے توسلم ہے کہ وہ دلالت رقی ہیں اسی ا مربرکہ اُن سے ازواج مرادلی جائے کیکن اس مراد لیے سے ابن بہان ارکوئی نفع نہیں ہے اوراس نے اپنے اُس قول سے آیات سابقہ و آیہ تطہیرب کو غال كرك عام اشاره كيابهوتوآية تطهيركا زواج كى شان مي نا زل مونے برولالت كرنا ظاہرالبطلان ہے بلکہ وہ آیت نف ہے از واج کے مقصور میں ویے پرجبیا کہ بھکو بیان بق ف معلوم ہواا ورآیندہ معلوم ہوگالکین اُس کا اتدلال کرنا اس دلیل سے جبکوا س نے ابے نہم کے مطابق سمجھ ہے کہ یہ ایت جو مکوشمن میں حکایت وخطاب ازواج کے ہے اس سے آيتطهير في مقصود ازواج بي اسپرياعتراض ب كهلي آيت نزول از واج كي إرسيس اس امرکومنع نہیں کرتی ہے کجوایت اُسکے ضمن میں ہوا وراسکے مقبل بعداً س آبت کے غیراز داج کے لئے نازل نہوئی ہوا و جبکہ غیراز واج کے مرا د ہونے بر دلیل بھی قائم ہواور وه دليل بيب كه آية تطهير صني عنكم ويطهر كم موجودب ـ د وسری دلیل یہ ہے۔ کہ جبا یہ آیت نازل ہوئی تو آنخضرت صلعم نے ایلونین على اور فاطمه اورش اورسين عليهم استلام كوجمع كيا ا ورأن كوكسار فدكى اورها دي هير فرايايهي ميك المبيت بي اك خدا توان سي مردس كود ورركه اورأن كوناك كم جوی ہے پاک رکھنے کا وراسی طرح وہ روایت ہے جس کومصنف رحمہ اسرنے محدین عمران سے روایت کیا ہے اور یہ وہ روایت ہے کے حبکوشنے ابن جرفے مواقت محرد کے باب عاشر مي قل كيا بجنائي اب حرف كها ب كرصيح مسلم ب زيد بن ارقم سه روايت

ہے اُنھوں نے کہا کہ فرایا جناب رسول خداصلعم نے میں خداکویا دولا تا ہوں ا بنے المبیسکے ارسيس را وي كهتا ب كهم في زيربن ارقم سع دريا فت كياكه الببيت أن جنا كي كون بي کیا آتضرت کی ازواج ہیں۔ زیرابن ارقم نے کہا کہ نہیں قسم بخارجیت کہ زوحہ اپنے شو ہر کے ساتھ ایک مدت تک رہتی ہے بھر جبکہ شوہرائنی زوجہکو طلاق دیدیتا ہے تو وہ اپنے ہا کیے کھر حلی جاتی ہے اور اپنی قوم کی طرف رجوع کرتی ہے المبیت رسول آ تضرت کے اصل اوروہ اقارب قریبہ رسول صلعم بی کہ جوصد قہسے محوم رہے بعدا تخضرت کے ربعنی جن بزرگوار ون بیصد قدح ام موارمترخم) اور میصدیت جامع الاصول میں بھی مذکورہے۔ جناب علاميشهب ثالث رحمه الشدفريات بيرس كهتا بون كهزيدين ارقم كراس قول سے كرزوج اپنے شوہركے ساتھ ايك مدت كك رہتى ہے اور بعد طلاق ا ما کیے کھر طی جاتی ہے۔ الی آخرالقول اس سے بیظا ہرہے کا طِلاق اہلیبیت کا ارواج بیم وفق وصنع لعنت کے نہیں ہے ملکہ یہ اطلاق اطلاق مجازی ہے اور مکن ہے مرا دامن ارقم کی م موكرجوامرلائق ہے اس بات ككراس حديث كامتال ميں اہل البيت مراد نی جائے کہ اس ہے آتھنرت کے وہی اس اقارب مرادموں کرجن کی تنبست اُن جناب سے کیجی زائل نہیں ہوکتی ہے مزیر کالمبسیت سے ازداج مراد ہوں اور دونوں تعدیوں برية قول زيدابن ارقم كامويرمطلوب ب ( قول متر مجريني خواه يرمرا د لى جا ك كه ا طلاق الببیت کاازوالی مراطلاق مجازی ہے یا یہ کہ اس ماریٹ کے امثال میں المبیت ے ا زواع کا مرا دلینا مناسب نہیں ہے ) اور سیرالمی ثمین جال الملۃ والدین عطار اللہ الحيينى نے اپنى كتاب تحفة الاجهاديں يا كنج حارثين وكركى ہيں ان ميں سے دو صريتيں وہ ب كحن كى سنحباب ام المرة كب بهوكيتى ب اوروه اس بارسيم بف هريج جي كيوكمان میں کی ایک حدمیث وہ ہے حبکوانھوں نے لتاب جا مع ترمذی سے نقل کیا ہے اور میجی ذکرکیا ہے کہ حاکم نے اس حدیث کی صحت کا حکم دیا ہے وہ حدیث مثمل ہے اس احریر ک

ب جناب رسالته ب صلعم نے علی اور فاطمیرا و ترسین علیہ ماسیلام کوزیرعبا داخل کیے اکی فان یں جو کچھ فرما ناتھا فرمایا اُس وقت جناب ام سائٹ نے استخصرت صلع کی خدمت میں عرض یا رور المنزي من المبيت سنهي مول جناب رسولي المبيد والدوم من المرسولي المرسولي المبيد والدوم من المرسولي المبيد والدوم من المبيد والدوم والدوم والمبيد والمبيد والدوم والمبيد ا سارهٔ سے فرایا کیم نمکی برموہاتم نیکی کی طرف ہوئینی تھا راماً ل بخیرہ اور دوسری حدیث وہ جب كوأ كفول كي كتاب المصابيح تصنيف البوالعباس احريب من مفسر مريار مفرائني سے نان نرول آیہ تظمیر سیفل کیا ہے وہ حریث مل ہے اس امریک حب ایخفرت صلع نے المرالمونين على و فاطمه اور سبطين عليهم استكام كوزيرعبا داخل فرمايا توخداس د عاكى كه بارالها ہی سے المبیت ہیں اورمیسے اقارب قریبے ہیں باک ہیں اورمیری اس پاکیزویرا بونے دالے ہیں اورمیری فعل ہی جومیسے خون وگوشت سے ہیں ہما ری رجوع تیری طن مورطرت نارے اے بارضایا ان سے ہرگینا ہ اور ہرام بنیے کو دورر کھ اور اُن کویاکی ركه جوحت باكيزه ركحنه كاسبه اوراً كضرت صلىم نے اس دماكوتین مرتبرً کرار ارشا د فرمایا۔ ام لم فنى الله عنها في عرض كى كم اس رسول خلالي هي ان المبيت كم الته بمول أكفرت نے جواب میں ارشا د فرمایا کہ بھا راائ م نیاب ہے اور تم میری بہترین از واج سے ہو . پھر يدالميذين بيان كرتيم كمان صينون في إت نابت ومحق موكمي كراية تطهير الج بزرگواروں کی شان والاشان میں نازل ہوئی ہے تعنی خمسرنج باعلیہ رائے او مے بارے میں ادريى وجهب كدأن كوال عباكية جي جنائج بعض الى كمال ن كياخوب نظركياب على الله فى كل كلاحوى توكلى + وبالخس اصحاب العباء توسلى + محد المبعوث حقًا وبنته + وسبطييه ترالمقتدى للريضى على ييني من كام اموري ضراير توكل كرابهون اوراب جلامورس آل عباعليهم إستلام سے توسل كيا ہوں كہ جرباني برركوآ بي فكر مصطفى صلى التعليه وآله وسنمكرجو رمالت ونبوت كسي مبعوث بوك جي اور أن كى ميى فاطم زہرا اور آتھ نے دویوں نواحے سنین ملیہا السّلام اورامیرونین

على عليه السَّلام كرجونها رس مقتدى جي أوريه جو ذكركيا گيا كه يراحا ديث معارض جي أس روابت کے کہ جو حضرت ام ساریسے سروی ہے کہ اُن معظم نے جن ب رسول خداصلعم سے عوض کیاکہ ہیر،آ کے المبیت سے نہیں ہوں تواس کفرت منے اُس کے جواب میں ایشا د فرا اِکر اِل انشاراسُداس کا جواب بم به دیتے ہیں گدا ول تو به حدیث سیح بنہیں ہے اورا کرصحت رند حديث كوتهي بم اليم كان تومم كهي سنت كرجناب ام المنه كالبيت سي بوناس روايت مي خدا و ندعالم كى مظيمت برمعلق مبوا ہے بس جناب ام اللهبیت میں قطعًا دائل نہو كئى إوصف اسك كداكرام سابغه الببيت س بوتين تو ومعظمة بأب والداهلم سرايسا سوال ماكتير كيوكم حصنرت امسلمہ ابل زبان سے ہیں اُن سے یہ امر محفیٰ نہیں رہ سکٹا اورا گزمعا رضہ اس حدث کا احا دُیٹ مذکورہ سے فرص کیا جائے توترجے انھیں احا دبیث کومہو گی، وربیام رظاہری۔ اورنیزاس آبیت سے ازواج اسلے مرادنہیں ہوسکتیں کہ عرف میں منتخص کے المبيت سے أکے خاندان والے جو قرابت قربيبر رکھتے مہوں مقصو د م**ہوتے ہیں اورازواج** مقصود نہیں ہوتے اور البیت سے اہل قرابت قربیہی کے معنی ذہن کی طرف سابق ہوتے ہیں اور ہرنا نے لوگ ابساجی سجتے ہیں اور یہی اشعار واحباری بھی متاول بسب كونى تخص ايسانهي بكر جوشعر إنشري المبيت نبي كا ذكركر اورأس مي المبيت كو يجوك ازواج كومرادك اوريه امرايباب كداس سيكسى كوا كارمكن نهيس بي جناب علامة تهبيد ثالت على الرحمة فراتي بي كرهبري كهتا مون كرمناقشه جہور کاس مقام براس وجہ سے ہے کہ اُنھوں نے آیت وحدیث میں بیت کو اُس بیت بر محمول کیا ہے کہ جوملی و کام ی سے بنایا گیا ہوا در دہشتل ہے اُن مجرون میکی جن ب رسالتاً بص مع المبيت اورازواج كي سكونت اختيار فرات في اوراً كرميت سيبي كمر مقسود بواجس كوجمبور في تجهاب تواس صورت من بيراضال بوسك مقاليكن بيام فالم ب كمراد المبيت سے المبيت نبوت بي مطابق قول أخس عربے ب كماهل اهه و

واهل القران - اوركي شك نهيل سه كريه امريني الميت نبوت سع بواكال الببيت و استه! دېرموتون ہے ای میں متعف کاخدا اور رسول کی طرف سے منصوص اور معين مونالازم ب حبيباكه المبيت كامنصوص اومعين برطهارت مونااس آيه مهاركواور مدين مي واقع مواب اوريى وحرب كرخاب ام سارة كواس بات كى صردرت مو فيكم جناب رسالتما بصلى منه عليه وآله وسلم سيسوال كريكة يا أن من زمره البيستيليم السلام من داخل بونے كى قابليت والميت بيانهي جديا كا سكمتعلق حديث كذريكى اورج کچھ مخاس مجت میں ذکر کیا ہے اس کے مافوق ایک امراورہ وہ یرکہ کے دجنیوں ہے کہ ختلات آیتطہیری بقبل کی آیتوں کے ساتھ بطریق التفات ہوا نہ والے سے ول كرك طرون جناب رمالتا بصلى الله ماليه وآله وسلما و رأن كے اہلبيت كے ان معنوں كمازوا يح كاما ديب كرنا ورأن كونيكى كى طرف رغبت دلانايه امرالببيت عليهم السَّلام رخبن سے اور عیب دورکرنے کے لیمقات ہے ہوئیں حاسل نظم و ترتیب آیت اس بنا پر يه بو گاکه خدا و ندعالم نے از واج نبی صلعم کورغبت دلائی ہے کہ دویا رسانی کریں اور تی ختیا ري اس طح بركه خدا و ندعالم نے صرورالاده كيا ہے ازل ميں كه اس المبيت رسول تم كومعصوم قراردن اوريه بات مناسب كرج معصوم كي طرف نوب بروه عفيف ا ور صلے موجیاکہ اِری تعانی فرمام ہے الطینیات للطینین بینی اکنے وکھے باکنے والکوں کے میں اور نیز ہا رایہ اعتراض ہے کہ اس امری کی دلیل ہے کہ بیآیت ایک ہی مرتباس ترتيب ما زل بونى اورلوح تحفوظ من ترتيب مرقوم تمى اوركون الغ باس مقام بهداي إِمَّا يربيد الله لين هب عنكوالرجس اهل البيت ويطهر كوتطه يرا ملاوه وقت نزمل آیه افتن انصَّلوَاة وآمین الزکوة کنازل بوابواور عمّان پاکسی اورنے اس آیت کو ازواع كي آيت كمنمن مي كعديا بواس خيال ستاكم راداي تطبيرت ازواج بيك المائي اودان لوكون في اجتها دس اسطح يرآيات كى ترتب كردى موادر

واهل القران - اور كي شك نهيل سه كريه امريني المبيت نبوت سي بواكمال المبيت و استعاد دیر موقوف ہے ای میں متصف کلخداا ور رسول کی طرف سے منصوص اور معين مونالازم ب حبياكه المبيت كامنصوص اومعين بطهارت مونااس آيدمها ركواور مدين مي واقع بواب اوريى وجرب كرجناب امسارة كواس بات كى صرورت بو كىكم جناب رسالتما بيصلى منه عليه وآله وسلم عسوال كريب كمايا أن من زمره البيت عليم السلام من داخل ہونے کی قالمیت والمیت ہے یانہیں جبیباکدا سکے متعلق حدیث کذر کی اورج کھ منے اس مجت میں ذکر کیا ہے اس کے مافوق ایک امراورہے وہ یہ کہ کھ معینوں ہے کہ ختلات تیں بقبل کی آیتوں کے ساتھ بطری التفات موازوان سے ول كرك طرف جناب رسالتا بساى الشرعليه وآله وسلم او رأن ك الببيت ك ان معنول كمازوا ع كاما ديب كرنااورأن كونكى كى طرف رغبت دلانايه امرابلبيت عليهم السّلام رجن ستا ورعیب د ورکرنے کے کمفات ہے ہوئیں حال نظم وترتیب آیت اس بنایر يه بو گاکه خدا و ندعالم نے از واج نبی صلعم کورغبت دلائی ہے کہ دہ یا رسانی کریں اور یا خیسا كري أسطى بركه خدا وندعالم في مزوراراده كياب ازل مي كداس المبيت رسول تم كومعصوم قزاردن اوريه بات مناسب كرج معصوم كى طرن نوب بروه عفيت إور صالح مروجيها كه بارى تعانى فرمامًا ب الطينيات الطينيين نيني كاين وكله ياكنيره لوكول الني جي اورنيز جا رايد اعتراض مے كداس امرى كي دليل بے كرية يت ايك بى مرتباس ترتیب کا زل ہوئی اورلوح محفوظ میں اس ترتیب مرقوم تمی اورکون ان ہے اس مقام برکہ ایہ إمَّايربيد الله لين هب عنكوالرجى اهل البيت ويطهر كوتطه برأ ملاوه وقت نزمل آیه المن الصّلواة وآمین الزکوة کنازل بوابواور عمّان یکسی اور ناس آیت کو انواع كايت كمنن مي كلديا بواس خيال ستاكم وداية تطبير ازواج بيك المين اودان لوكون في ابن اجتبا دس اسطح برآيات كى ترتب كردى موادر

اوراس کا اکارمکن نہیں ہے کیونکہ یہ امرتومعلوم ہے کہ بوقت ترتیب مصاحف جمع مصرحت معنی قرآن) اختلاف کثیرواقع مواتھا بہال کا کہ لوگ جمع کئے سے مصحف عثمان پر ، رورج کچھاختلان مواقع ہواتھا وہ صر*ف ترمیب میں ہو*اتھا در رنہ قران کے متوا تر بہونے میں تمسى كواختلاف ننهي اوربيرام رظاهره -چوتھے۔ ابن روزبہان کا یہ کہا کہ اس مقام برجب محمول علی الطہارة تمامی دنوب ، نہیں ہے مرد و دہے اس طرح برکہ رجب طہارت برمحول نہیں ہوسکتاکیونکاس کا باطل ہونا کا ے بکر طہارت محمول مہوتی ہے طہارت برجس سے اور نیزاس کا یہ جواب ہے کہ جن لوگوں طبارت کو محمول کیا ہے طہارت کل ذانب ان کامحول کیاس بنا برہے کہ مرا دائن البیسے كرج آيت مي مذكورين آل عما عليهم السّلامين مذكه اس تقدير يكهم ادالمبيت سي ازواج موں ( فول مشر تھے۔ معنی طہارت کامحمول کرنا طہارت پرکل ذلا ہے اوراس سے از قاج مقتضى ہے عصمت كا اور يھبى ہلا تفاق اُ بت ہے كہ از و اج نبى معصوم نەتقىي بس معلوم مہواکہ البیسے مراد وہی خمر ریج اعلیہ السّلام ہیں) اور میجوابن روز بہان نے دکرکیا ہے کہ ہم اسکوتسلیم ہی کرتے ہیں کہ امیرالمونلین علیالسّلام نے اپنے نفس کے لئے دعوی خلا كيابس اس كي بابت احتدال القصيلي سابق مي كدر حيا ہے۔ يا بخوس يجواس فيبيان كيا ب كما كري محمول كن ويركيا جاك توعا كنه عدوا قعه جَنْكُ جَل مِن موا خذه منكيا جائيكا بس يأس كا دعوى ظا برالبطلان بيكيو كياك الشركاس آييس داخل موناايك فرمن محال بادربه امرجائزب كايك محال متازم مودوك محال كابس اس كوهمجهوا ورغوركرور اور منجلاً أن امور كے جنير تنبيد كى جا كے ايك امربيب كه آيت ميں ادا دہ كى جو خبر وی کئی ہے اِسما اور لیا اللہ و اللہ و مخرب وقوع فعل کی بالمضوص ( معن آئے

تطهيكا مدلول يوس كدفدان اداده كياب كالبيت سرس د ودموجاك اورأمكال داجب الوقوع س) نديكه وه اراده مع كرص كرب امرية المراواب ال كالحول ق تعالى كا يربي الله لبيان لكراوريري الله بكواليس كران دونون التولى بي لفظ ما م بسی اگراراده ندکورای ظهیراوراراده مذکوره ان د ونون می کونی فرق نهو تا تو اس اداده كى خصوصيت برالبسيت عليهم السَّلام سے كوئى معنى نہوت كيوكر خدا و ندعالم نے اس آرادہ سے اہلبیت علیہ السّلام کی مرح کا قصدگیا ہے اورمح جب ہی کی جاتی ہے جبکہ فعل وا قع موجائے اورکسی کواس کا توہم نہوکسی صفت کا دورکرنا نہیں ہوتاہے مگر بعدا سكے كه وه ثابت بهونس قول خلافه عالم ليذ هب عنكم الحص اس امربردليل بوكا كەنغو ذباپنىرچى اېلىيىت علىهم لىكلام بەموجود كقااورىبىدائىي دوركياگيا بىس يەقىم مردود ے اس طرح برکہ بنااس قول کی تیل ذہنی برہے ہیں وقیل ذہنی نابت نہوگا آیا نہر دا تھیا توكداكراب مى طب كهتاب كدا فهب الله عناه كل موض اورحالا كمروه مرض مي موجود نهيس بوتابس ساتيت زال كركي أس خيال كوكه جوانسان ابينے ذهن ميں لا تاب عيني حب طرح سے کہ دعا مرض تخیل کے لئے تیج ہے اسی طرح سے ذیاب دستخیل کا سیجے ہے ا اور عنقریب بیان کیا جائیگا بحث اجماع میں جہاں کمصنف نے احدالال کیا ہے جمیت اجماع المبيت براس أبيت سے وہ كلام حس كوابن روز بہان نے اپنی طرت سے كاد یا ہے اوراس کو اس آئیت کی نظیر قرار دیاہے تام آدمیوں کے لئے اورائے اس کلا) بریماری تنبیه هی مذکورم و کی کیس سے ابن روزبہان کا کفربالشرو بعض وعداوت البيت لازم أتى ب اور سمني اس أيت كى تقيق ميس أيب على و رساله تصنيف كياب بسحس كواس سے زیادہ تفعیل و تھیں مقصود مو وہ اس رماله كامطالع كرے دباللہ التونيق (جناب شهيد ثالث قامني بيدندا سندشوستري عليالر تمليني كتاب احقاق الحق متنجس رساله کا ذکر فرماتے ہیں وہ وہی رسالہ ہے بی کو ہمنے زبان ار دوس ترجم فرکے

اس عربیم طی کرادیا ہے۔ مترم سینے عربی کرائی ہے کہ میں اور میں کرائی کا کریں گری کا کریں کریں کے کہ میں کریں کے کہ کریں کریں کے کہ کریں کری

قرار یا کے ۔

چوتنی آیت دلیل امات قول باری تعالیٰ مند کا استککه علید اجراکه الموی فی الفری سے فی الفری سے احرین منبل نے اپنی مندیں اور تعلی نے اپنی تفنیری ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب آیت مذکورہ نازل ہوئی تو اصحاب نے آئفنر سے معموال کیا کہ یا حصنرت وہ قرابت دارآ ہے جن کی مجمت ہمیروا جب کی کئی ہے کون ہی حصنرت ارتباد فرایا کہ دہ علی و فاطر مونین میں اور وجوب مجت مقتنی ہے کہ اطاعت بھی اُن کی وا

قول این روزبهان

راست وحکومت بھی ہواور تعجب ہے اس محض سے (جناب علاً معلی رم) کہ اس مت روایے مطلوب پردلیل لا تا ہے حالاً کہ تقریط بی احتدال سے بہت بعیار ہے اوروہ اس بات كونهين تمحمة ( قول متر تجمه بن كها بول كرجناب علاً مهاي رحمه الشرك فهم وطربق استدلال برجواعتراض ابن روزبهان نے بیاہے وہ اسقدر عنا دصریح ہے کہ اہل نظر محفی نہیں اورابن روزبہان کی نافہی ومجانبت استدلال کی نظیرابھی انھی تفییر آیہ تطبیر*ی گذر دی*ی ہے کہ صنمیر عنکن کا اُس کو کچھ فرق معلوم نہوا اور ازواج *کے مرا* ینے پرکسقدراعوجاج سے کام میااوریہ نہم میں آیا کہ طریق احدال سے اہل فہم کے نزديب وه تفريع قدريس مركمي ب ومن لديجعل الله نوراً فمالمن نور) المعالمة الم ن كهتا مو ك كمعقين والل اصول عربيت كي تقريرون سے يامزابت كے كانثار منقطع ىجازى اورواقى ب خلاف اسل براوكة تناءمنقطع برأسى وقت محمول موتا بيحكم احتنامتصل کامحول ہونا مکن نہو ملکاکٹرطا ہری لفظے سے کی طرف ذہن سابق ہوتا ہے عدول كرتي باكراستناد متصل برجوكه ظابر بوناب مل كرين جياكم معلب كيفري شاج عضدی نے کی ہے اور کہاہے کرحق یہ ہے کہ ستنامتصل اظہرہے اور استنار مشرک نہیں ہے تصل منفضل میں اور ناقد رشترک کے لئے ہے بلکمتصل میں استنا رحقیقت ہے اور منقطع میں مجاز ہے اسی لئے تا مشہروں کے علماستنا کو منفصل بڑیل نہیں کرتے گرچی بیسل متعذر مويها ل بك كنظام رع عدول كري المصل مركمة بي اورعندي ما تدريم الانواء (نیرے پاس سودرہم ہیں مگرایک کیٹل) اسے معنی پہکتے ہیں کہ میرے پاس مود ہم ہیں مگرایا کے میرے كى قيمت نېيى سے تا جو كام اوريجوابن روزبهان سے بيان كياسے كظابرايت شال موكى جمع الل قرابت نبی کے لئے کیں یات قابل تعلیم تھی ۔ نیکن حدیث سیمے نے ملی و فاطمہ و عربیم

السَّلام كما يَ تَحْسِيص كردى ب بساس المركى خرورت بنبي كرمحض احمال سے بكاف تضیص کی جائے لہذا قول ابن روز بہان کاکہ اگر ہم تضیص کریں میں منہوگا کیو کرجب صر صیح نے تحفیص کر دی تو پیراپنی طرف تخضیص کی تنبت باطل ہے تیکن پرجوابن روز بہان ذركيا ہے كہيآتيت ظلانت على يردلالت نہيں كرتى ہے بي يمحض أس كى جهالت ہے یا وہ اپنے کو پڑکلف جاہل بنا آ ہے کیونکہ ہے بات تونطا ہرہے کہ آمیت دلالت کرتی ہے اس امر بركم علی محبت واجب ب اور مقت ال است بيس كه خدا و ندعالم في رسالت كا اجرمودت قرنی اس تخص کے واسطے قرار دیا ہے کہ جواس رسالت کی وجسے تفاب دائی بانے کاستی مو ا دريه امرأسي وقت داجب بهوگا جبكه الل قرابت نبي مصوم هي جول كيونكم اگران سي خطا و اقع ہوگی توا<sup>م</sup>ن کی مود ت کا ترک کرنا واجب ہوگا اسلے کہ خدا و ندعا لم د و *کسے م*قام بارشاد فرأاب لايجد قومًا يومنون بالله واليوم للآخريواد ون من حا دالله ورسوله اے رسول آپ ان لوگوں کو جو ضرابرایان لا سے اور روز قیا مسلے قائل ہوئے نہائی گے کہوہ دوست رکھیں اُن لوگوں کو جوخدااور رسول سے دہمنی رسکتے ہیں اور سوائے علیٰ کے کوئی دوسرامعصوم نہیں ہے اوراس پرسب کا اتفاق ہے ہیں وہ جناب المت کیسکئے معین ہو گئے اور بچھیاف کہ اب مجرفے کتا بصواعق کے دسویں باب میں اپنے امام شافعی سے وجوب محبت اہل رہیے بارے میں بعض شعار کو نقل کیا ہے جس سے ابن روز بہان کی خو لفضيح وتكذيب بوتى باوريقول بامام تافعي كاشعر يااهل بيت رسول الله حبكر فرض من الله في القرأن انزلد كفاكم من عظيم القدرائكم من لمسل عليكر الملوالله یعنی الی بیت رسول خدا تھاری عبت فداکی طرف سے قرآن میں واجب کی کئی ہے اداری آی بزرگی اورعظیم المنزلت ہونے کے لئے یہ امرکا نی ہے کہ جوشخس نماز میں تمیں لوات نہ سیجے اُسکی نخاز ہی درست گنہیں ہے اور یہ بھی واضح رہے کے شیعوں پریہ امروا جب بنہیں ہے کہ وہ آما

برالونين عليه السُّلام كے كئے مينوں بروليل قائم كري كيو كم الم تشيع كے ساتھ اس ت پرتفن ہی کو حضرت علی بعدرسول استدے امام ضرور بھے زیادہ سے زیادہ اس بارہ میں اخلاف ہے کہ شیعنہ واسطہ کی تفی کرتے ہیں اورائے قائل ہیں کہ بعدر سولی اصلی اورائے قائل ہیں کہ بعدر سولی اصلیم الم واطعہ دفاصلى خايفه الفصل آئخنرت كي اورال تنن واسطه كوابت كرنے كى كوئ الله كا الله كوئابت كرنے كى كوئت الله كا ہیں کہوہ جناب بعدرسول لافاصا خلیفہ ہیں ہوئے بلکرچو تھے خلیفہ ہوئے لیں جی خص یے۔ کسی بات کا مدعی مہونبوت و دلیل لا نامسی برلا زم ہے نہیں کہ جوکسی امرکی نفی کرتا ہوسی مُ الْحِاسُ كَى دَلِيلِ تَعْبِي لَارٌ بِصِياكُهِ السَكِمَتُعَاقِ الْبِيعُ مِقَامَ مِرْتِقْرِيرِ كَي مُ عَالَيهِ لُوكَ. امیرالمومنین علیالسّلام کے انکا را مامت سے مطلقاً ترک اجماع کے مرکب ہوتے تواس و شیعوں برا مامت علی علیہ استام کے سئے دبیل کا قائم کرنا واجب ہوتا (حالا کہ ایانہ ہے، بگ<sub>ه یه</sub> لوگ آنخضرت کوا مام صرو ترکیم نے بیں اگر حیسی وقت میں ہمی مینی چوتھے مرتبہ پر فلیفه موناآپ کاملم بسماویات میکلی کواختلان نبیس) اور ضلوندعالم راه رامنت کی برایت کرنے والا ہے۔ تكالة المنافعة عالمة پانچ*یں آیت قول ہے حق سجانہ تع*الی کا وصن النّا س من یشیری نفسہ البّغا مرضات الله والله م ؤف بالعباد . تعلى *ن كها ب كابن عِماس سے ن*عول ہے كهيآيت اميرالمومنين على بن ابي طالب عليه السَّلام كي شان من نازل مهو ي جبكه جناب مانتم ملى الشرعليه والدوشركين كے خوذے فارس تشريف سے اورو إلى مفى موك امرالمونين عیالتًا م كوفرض ا درانتی اداكرنیك ك كری مجونگیسین جناب فرش نی برست اورشكر برک أكفرت كمروبهم وطف كميرايان وتت فداوندها لم فصرت جرك دميكائل كاطرف وی فرانی کراے ملکے ماسے منے تم دونوں کے درمیان میں بلدی قائم کی ہے اور تم دونوں

(IIM)

یں سے برایک کی عرایا سے دوسے کی زیا دو قراردی بس آیاتم می سے کون اینے بھائی کے لئے ایٹارکر آہے کہ اپنی زندگانی دوسے کے واسطے دیسے نیکن ان فرشتوں میں سے کسی نے بھی اس امرکو قبول نہ کیا بلکہ ہڑکیہ سے اپنی اپنی زندگا نی اسے ہی کے بیند کی اُس وقت اُن فرشتوں کی جانب خطاب رب الغرت مبواکرتم د و نوں علی بن ابی طا علیالسّال م کے شل کیوں نہیں ہوتے کہ میں نے اُن کی اور محرصلع کے درمیان بھی برا دری قرار دی تھی توا تھوں نے اپنی جان کو حفاظت رسول کے لئے ایٹا رکر دیا اور اپنی نفس کوفا کرے فرش خواب نبی برس طرح آرام کررہے ہیں ہیں تم دونوں زمین برنا زل مواور ملی کوائے وشمنوب سے بچا وُوہ دونوں ماکٹ مقب زین برآئے ایک بعنی (جبرئلم) بالین ازارونین اوردوسرے (میکائیل) پائین باحضرت کے میٹے اور کہتے جاتھے کے مبارک ہومبارک ہو آب کوکون ہے شل آپ کا سے فرزندا بوطالب کہ ضدا و ندعا لم آپ کی ذات سے ملنکہ پر فخرو قول ابن روزبهان میں کہتا ہوں کہ مفسرین نے اس امری اختلات کیا ہے کا بیت کسکے باسے می اُن ل موئی اُن میں بہت سے اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ایت صہیب روی کے بارے میں ازل مونی ہے اور وہ ایک مسافر تفاکم میں جبکہ انتخفرت نے کہ سے بجرت فرمائی تو استخس في جرت كانقىدكيالكن قريش في ماكو جرت كرف سه منع كيا أس بياره في قريش س كهاكتم كومعادم بكرس كثيرالمال موس يل بنامال مى تقارب لي مجود سي ما مول مجركو یہاں سے جانے و وکری طراکی راہ میں ہجرت کروں اورتم میرال سب سے اوسی حبکہ مهیب رومی اپناکل ال محبور کرچلاگیا اس وقت ضدانے اس آیت کونادل فرایا ہے۔

جب أتخضرت كى خدمت ميں بهو نجا توآب نے اس آیت كو اُسکے لئے لا وت فرا یا اولاں

یار شادفرایک تیری سے میں نفع ہواہے اور اکٹر مفسری اسکے قال ہو کہ ہی کہ آیت زبرین العوام ومقداد بن اسودکیا رسیس ازل بوئی سے جبکہ کفرت صلیم نے ان کو اس من عن عدى كومليت الاركائي ا وجنيب كوال كمن على المست چرمایا ورکردان کے چالیت مشرک جمع معے بس ربرین عوام ومقدادبن اسودنے ابنی جانیں فداکھے خبیب کوصلیب بھے اوٹا رااس وقت ہے ایت ان دونوں کے بارے میں نازل ہونی آکرہ آیت امیرالمونین علی علیالطلام کی شان میں نازل ہوئی ہے تویہ امکی ففيلت بردلالت كرتى ہے اوراس امر ريمي دليل كے كہوہ جناب اطاعت رسول نين توسشش كرية عقيهان كاكرابى جان ورقع الخفرية بزناركردى وريسب ففنال علیٰ کے سلم پرکسی کوان میں کلام نہیں ہے کیکن یہ آمیت استخفرے کی امامت پرنفون ہیں ے حبیاکہ بیام محفیٰ نہیں ۔ بَعُولُ جَنَابُشُهِينُ ثَالِثُ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ ير كمتامول كه فخرالدين رازي ونظام الدين نينا يوري ابني تفسيرو مي رق كية بن كهية يت امير المؤنين على عليالسلام كى تأن بن ازل بمونى جي اكمالا مطى رحماس وايت فرايا م اورميدبن ميك سهاس آيت كاشان فرول صهيدي كابت بحى نقل كياكيا ب مرسعية على فاسق وتقى ووتمنان الجبيت عليهم السلام ادریدام جہور کی کتب سے ظاہر ہوتا ہے۔ نیزاس کے آنار ملاوت لے ایک یام مى ك أس في بن الحين زين العابين ملياللام ك جنازه برغاز نبي برطی با دصفیکاس کے غلام کے اس کوخرجی دی اوراً س کوشقی کے لفظ سے خطاب کرنے ک دجرا بے مقام بریذ کورموئی ہے۔علاوہ برین اس روایت کاکوئی ربط دلوال بت استنبى كيونكم مولول آييفن وروح كابل كردينا كاورندلول أس روايت

مع جابن روزبہان نے نقل کی ہے بذل ال ہے اور کہاں ال کا خلاکی را میں صرف **گرناا ورکهاں ابنی جان کورا ہ خدامیں قرباین کردینا۔ اور پی**ھی ایک امرابن روز بہان کی ملکو الببيت عليهم السلام يسسب كدوه اس بات برجمي حنى نهواكدوه روابت جومنقبت اميرالمؤنين عليالسلام برشا ل عني أس كواب مقام سے بھيركے ايك آزاد قريشي بري طبق رتا بکام سے اس روالیت کوایک غلام اسو دروی کی طرف منسوب کیاجس کی بابت اس کو علم جواكه تمن ابل مبيت ہے اورغالبًا جب ابن روز بہان كوم علوم مواتھا كہ بير آيت صهيب متعلق مرتبط نهبي بهوتى توأس كوزبيرومقدا دكى شان سيمرتبط بنأديا اورابن روزبهان كأ ب*یربان کرناکه آیت امیرللومنین علیالتلام*ی امامت پرنص نهیں ہے ہیں بیرم کا برہ *صریحیا ہے ک*بونکر جب جبرئي سے مك مقربے اس واقعہ مي ملى بن ابى طالب كومن مثلاث يابن ابى طا کہا دیعنی اسے علی بن ابی طالب تھا رامٹل کون ہوسکتا ہے جواس طرح اپنی جان فراکردے) تومعلوم بواكه ذات امير لمونين على بن إبى طالب عليك المكال عالم مي كوئي مثل ونطير نہیں ہے ، ورکم سے کم یہ توسب کو ماننا پڑے گا کہ اصحاب رسول خ اِصلَّعم یں کوئی دوسرا تعضمتل ونظير ميرالمونين على التلام كانبس سے اورجب يه إت تسليم ويكى توبرابيت أن جناب کی ا ماست کے لئے نف قرار ہا گنگی قطعًا نہ یہ کہ وہ تخص امام عین ہو جو کسی ایک فنیلت ش می ان حصرت کا نظیرند موجبیاکداس کلام سے صرفیا ظاہرہے اور اس حالت میں کیا کا فکال موجود مو دوس مفضول كوس يراكر ترجيح دلينك توترجيح مفضول كى فاصل يرلازم أعملى اور یہ باطل سے حیائج اس کا بیان اس سے قبل گذر دیکا ہے۔ بس اس کو سمجھو اور یا **دکروا ور** كيا خوب بعض ففنلارشعرار في الحفري شب ورسي فرش خواب رسول بدارام كرك ے ان جناب کی فضیلت کا شارہ کیا ہے جنا نجے کہتا ہے ۔ مشعی نيست دركبت امامت معتبرقول فضول درشب بجرت كأحوا بدرست برجاك رمعال

عَالَمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيمُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّ ع میمی آیت آیدمبالدید اوروه تول باری تعالی قل تعالمواندع اشانشا کابنانگر ونسائنا ونساعكم وانفسنا وانفسكم تغرمنتهل فنجعل لعنتانله على الصاذبين ہے دمفرین نے اجاع کیا ہے کہ ابنا ئناسے اشارہ من حیین علیہ العلام کی طرف ہے اور لئنا اشارہ ے طرف فاطمہ زمرار علیہ السّلام کے اور انفسنا اشارہ ہے علی السّلام کی طرف بی خدا وندعا لم في الميرلمونين عليالسَّلام كونفس رسول قرار ديا ب اورمرا داس مقام برساواً ہے صفات کمال میں دعلاوہ مرتبہ نبوت ورسالت کے) دور جو شخص کمل ورا ولی بالتقرف كاساوى بهوگا وه خود كلى كال ترين افرادناس واونى بالنفرن بهوگا اوريه آيت مولانا ا میرالمونین علیالسّلام کی بزرگی منزلت پر بہت بڑی دلیل ہے کیو بحرض و ندعا لم نے حکم دیا ہے امیرالمونین علیہ السّلام کے مساوی ہونے کا نفس رسول صلحم سے اور حص بھا برتبالیا نے علی بن ابی طالب علیہ استالم کواس بات کے سائے معین فرمایا ہے کہ رسول ان کی استعا ت دعاكري ادراس فضيلت سنزياده اوركونسى ففيلت عظيم موكى كه خدا وندعالم لين ربول کو حکم دے کہ وہ علی سے استعانت حاصل کریں اس کی طرف وہ کرنے میں اور لان کو دسید قرار دیل این دعاکے تبول ہونے کا اورآ یا کوئی شخص ایسا ہے کی سے سے فضیلت عظیمها صل ہوئی ہو۔

## قول ابن روزبهان

يركهما مول كدارباب مبالمهك عادت بميشه سيقى كدوه است المبيت والم قراب کرئے کیا کرتے تھے تاکہ مبابلہ یں کل افراد شام ہوجا یا کریں ۔ بس اسی نے رسول خلاصی ا الميرالكروسلم ايني اولا دا درعورتوں كوجمع كيا اور مرا دانفن سے (انفنسنا ميس)مرقب

بس كوياضدا وندعالم ن رسول كوحكم دياكه ابنى عورتون كوا وراولا وكواوراب البيت ك مرد ول كوجم كرس لهذا عورتين تو فاطم مرئين ا درا ولا حنيت موك اورمرد ول معراد خو درسول النام اورمانی ہیں کسکین اس آئیت بس جو دعویٰ علامہ تی نے مساوات کا کی ہے وه قطعًا باطل ہے اوربطلان دعویٰ مساوات ضروریات کرین سے سے سیو کمیزیمی وی نِي بِرَرْبِنِينِ بِوسَكِمَا ورِجِ تَحْصُ دِعَوَىٰ مساوات كَرِيكا وَه البِيعُ دِبن سِي خابِج بِوجائے گا ا ورکسی کونبی سے مما وات کیو کر مکن ہوگی حالا کہ وہ جناب خاتم الا نبیا را و راصل انساز اولوالعزم بي اوريكل صفات على كى ذات ميں موجود نه تھے۔ باب البته اميرالمونين على رمت کے لئے اس ایت میں ایک تفنیلت عظیمہ اور وہ سلم ہے لیکن بیر آیہ اُن جنا ب کی اہ يربطورنس دليل نهوكا ـ جناب هي أن الله ابن روزبہان کے اس قول کی طرف بہت سے وجوہ کلام کے متوجیری اول مکم جب ارباب مبالمد کی به عادت تھی کہ اپنے المبیت وقرابت کومبالمرس میں کیا کرتے تھے یا کہ کل اصحاب ان کے شرکیہ مباہلہ موں صیباکہ ابن روز بہان سے ظاہر کیا ہے اور نہیں ہ ناکہ مباہایں وہی لوگ ہونے چاہئیں جن کے اِب میں مزیدعنا بہت خدام ہویس نی نے اس عادت کی کیوں مخالفت کی ا درا کففرت نے بنی اشم کے کل الب قرابت واصحاب کو مبالم میں کیوں ندٹ مل فرمایا مکہ عور تول میں سے جناب فاطم ترزمراکنا و مردوں سے على بن ابى طالب كوا درا ولا دمي حيض وسين عليه فالسّلام كويم محضوص كيا حبالًا ن جنا نے عادت مقررہ مبالم کی نخالفت فرائی اور صرف جارآ دمیوں کوٹر کیب بہا ہم کیا تومعلق ہواکہ اور ہاتی لوگ اہل قرابت سے ضرائے اس مقام قرب د مزیر عنایات سے علی دہ نع جبر الله فائر تقى نيزاً ربالم من عادت شمول عمر المساب وتعميم قرمتى توق فضائك جم

تخضرت كى طرف مقابل تح أنحول نے اس امرراعتراض كيوں مكي اسلے كواكرما دي اس طرح جاری ہوتی تو وہ لوگ نبی ہواس امرے حجاج کرتے کیکن ابن روز بہان کا یہ قول کمال سومراد فودرسول المنداور على بين سروو وسي اسطرح يركه أس في قصدكيا بعل كين كالفظ الفنس كوبنا برحقيقت جمع كيعمن علما كے نزديك اورابن روزبهان يے ينهي جانا رنیاس طرح کے خطاب میں زرچکم نہیں واضل ہو سکتے ہیں صبیا کے علما صول میں ثابت ہو کا ے . دو سے رہے کہ ابن روزہان نے برجوکہا ہے کہ وضحض علی کونلی کاماوی فراردیگا وہ دین سے خاج ہے یہ امراسی کے حق ودین سے خریج کا باعث ہے اورببہ اسکی يروائى كے معرنت جناب الميرالمونين ويدالوصيين وبرا در حفرت برالمرالين ے اور برجواستبعا داس نے کیا ہے کہ کی بحرموساتا ہے کہ کوئی تحص میا وی موحضرت خاتم المنيين واضل انبياء ولوالعزم سيس اس مي عاعتراص كريعني مداوات ایک گنا ہے سے منتہا کے مصوصیت اور قرب ومحبت کاس کے کہیب دو مخصول کے درمیان بر مجست کا س موجاتی ہے توکہا جانا ہے کہ وہ دو بول منی متی بہو گئے ہیں آرہے صورت بس علیده علیده موتے میں اورانتہائی اِت جولازم آتی ہے وہ مرا وات ہے درجهی ندکه امر نبوت میں اوریہ بالک ظاہرہے کہ امیرالمومنین کو سے رت سے اگراس صر برمقارنت واتحا دحامل نموتا تومرا كبنه ضرا وندعا لمرأن كونفس رسول نذفرما باوعلى اور ان کے دوبوں صغیرات فرزندان کے بھائی عقیل کو معفرے اولی نظر البتے کیوکروہ سب تھی قرابت نبی میں متا وی تھے بس اس مقام سے یہ اعتراض محل موگی جوکہ بن رزربهان سے بیان کیا تھاکہ ما دت ارباب مبالم کی یہ ہے کہ وہ استے المبیت وال قرابت جمع كياكرن بالجار المسل كلام يرب كرج بحرجن برسالتما بصلعم عار ن جالل الله مع ورايغ فالن س كال خوف ركفت مع المداآي أس مبالم في ركفس د ماایک د وسترکے بلکت کی کی جاتی ہے اور رحمت خداسے دوری طلب کی جاتی

ے) اونھیں جماعت سے استعانت طلب فرانی کرچ پر ورد کا رعا لم کے نز در کافتیار ، ومنزلت میں بڑا درجہ رکھتے تھے اوراوتھیں کواپنی دہائے مباہدیں تمریک فرایا کہونا رو رور کٹرت افاصل دیعنی صفات سندیں فضیلت رکھنے دانے) کی وجہسے استجابت رہا کی ۔ زیادہ امید کی جاتی ہے جبیاکہ سنت رسول سے بیام بھی معلوم ہو اسے اور استخفی ی دعوت کا ترک کردنیا جونضیات میں خلاوندعا لم کے نزدیک اونخس ا فاصل ہے مراوی مبواس نبی کی طرف سے شدت اہمام امردین میں ان دالنالا زم اتا ہے اور ىنى سلىم أن با توں سے منزو كين كەخلات الضائك كونى امرغمل بى لائبى اوركىنجا أفسليلوں ے جواس بات بردلالت كرتى ہيں كہ كفرت صلع نے المبيت عليهم اسكام سے بالمي استعانت جابى يهب كه هذا وندعالم اس أيت مي مينه جمع كاستعال فرما لاب يعني مشيو ُ نبتھل اور قائنی بھٹا وی نے اپنی ٹھنیری اور اس کے علا وہ اور وں سنے درگیرکتب مِنَّ ذكركياب كرجناب رسالتما بسطى الشعليرة آله وسنرجب روزبها لمه د ولتسراس بالمرتشريف لاف توا ما محمین کواین گودیں سے ہوک تھے اورا مام حن کا باتھ بجراے تھے اور آپ کے سیمے حضرت فاطمة زہرا بخيس اورأن كے بعد على المرالمونين تحے اور وہ جناب لينے الل بیت علیهمالسًلام سے فراتے تھے کہ دیکھوجب دماکروں کا توتم سب آمین کہنا ور اقت نفارى جلكانام ابى مارشقائس نے بھى جب جناب سولى الملم كواس طرح تشريف لاتے دیکھاا ورآ تحضرت جب آگے مرسط اور دوزانو موکرزین پرمجھ کے توکہا کہ تم بخدا مباملہ کے لئے انبياراسى طرح بين ال كروه نضارى نيس يهال چند جرول كود يجمن الول كداكر وه خداوند عالم سے دعاکریں کہ پہاڑائی جگہ سے ہمٹ جائیں توصرور پہاڑ مرسط جائیں گے دیم ان سے مباہلہ نہ کروا وراس آیت کا دلیل اضلیت امپرالمونین ہونا اس امرسے بھی ظاہر ہے کہ ابن مجرفے کتاب صواعق محرقہ یں دارتطنی سے روایت کی ہے کم مائی نے بروز شو یے اس ضیبلت سے احتجاج فرایاا ورا رشا دکیاکہ نگویں قسم دبجرسوال کرنا ہوں کہ آیا تم ہیں تھے

ن ده رسول الشبس قرب ترا در کوئی بھی ہے یا ورکوئی سواے میرے ایسا ہے جگوا تھے نے ابنا نفس بنایا موااوراس کی اولا دکواینی اولا د قرار دیا ہوا وراس کی عورتوں کو این عورتین فرمایا مولوگوں نے وہاں حاصر تھے عرض کی کہ قسم بخدا ایساا ورکوئی نہیں ہے ختم ہوئی صدیت منقول انصواعق ابن مجر اس کے علاوہ کہم یہ بھی کہتے ہیں کہ فر نفسیت سے ربعنی آ تضرت کا میرالمونین کو اینا نفن قرار دینا )حقیقت اتحاد نہیں ہے بكيمرادم اوات بان حضائل مي كرومكن برمثل فضائل وكمالات كيوكايسي ماوات مرادلینا قریب ترب معنی مجازی کے معنی حقیقی سے بس حجل کرتے ہیں اوسی معنی مجازِی پرجبکم معنی حقیقی کا مرا دلینا د شوار مونا ہے اور یہی قاعدہ اصول کامقررہے ، اوراس میکسی کو فنک نہیں ہے کہ رسولی اصلی تمام مردم سے اضل ہیں اور جوافنل كامها وى بهوگا وه خو د نمى نفنل بهوگا - ا در ممكن كم كم كهم به مجي احتدالا ل كري كه مرادسف علیہ الرحمہ کی مساوات مسماوات صفات نفسیدی ہے اوراس وقت ہم ریکہیں سے كاكرابن روزبهان فاراده كياب كارك بني كيني مرسل خاتم النبوة بول في ببثت أن جناب كى بروجه مذكورس ظامرے كه نبى كامبعوث بريالت ہونا صفات نفیہ سے نہیں ہے جیساکہ اس کی تفییح عزالی سے کتاب منخول میں کی ہے اور اس طرح بیان کیا ہے کہ افغال کے لئے احکام صفات ذاتیہ نبیں ہوتے مگریے کمعنی اُن احکام کے ہ ہوتے ہیں کوان سے ارتباط ہوتا ہے خطاب شاج کے ساتھ کسی عن کے امریانہی یا زجرکے ارے یں بی فعل حرام وہ ہے جس کے لئے لاتفعلوہ متعلی ہوگا ورواجب دہ ہے جن کے لئے لا تترکوہ کہاجائے گا اور پر حکم نعل ایرک فعل کامٹل نبویت سے ہے کے صعنت ذاتیہ نفیسہ الله كالمناس مع بكانبوت في مرا د كفوض موناب ايك تخص معين كاخطاب تبليغ ادراگرابن روزبهان نبوت سے مراد وہ صفت کا مانفیسرلی ہے کی جب کی وجیت فهميوث برمالت مؤاب منابروجه مذكوركا وروهققن بمسا دات درج كأبس كون

امرمان نہیں ہے کہ امیرالمؤنین کے لئے یہ درجہ اوریصفت مصل نہونتہ کی امراز المونین ہے کہ امیرالمؤنین کے لئے یہ درجہ اوریصفت مارنے ہو دی اس المراز المرا امراح ہیں ہے در بیر دری امراح ہیں ہے در بیر النبیاد ہونے کی ضوصیت مانع ہوئی اس امرے کرار کرجناب رسول خدا کے خاتم الانبیاد ہونے کی ضوصیت مانع ہوئی اس امرے کرار جیبالہ ای سے بہایا ہے۔ اس میں اور اور الم اوجو ہزیں کہد سکتے مالا نکہ وہ موجود ہے اللہ میں مال کہ وہ موجود ہے ا نہومنوع ہے فالق عالم برایعنی خداو نرما کم اوجو ہزیں کہد سکتے مالا نکہ وہ موجود ہے بدری موضوعین بایاجاتا بیم عنی جو هریت اُس می موجودین لیکن ایکوبور اور می موضوعین نبی بایاجاتا بیم عنی جو هریت اُس می موجودین لیکن ایکوبور رور ی روت روت این مولے شعامے) اور اس درج کا امیرللومین کے لئے مال ہونا در کہیں کے ببیب مانع مولے شعامے) اور اس درج کا امیرللومین کے لئے مال ہونا بعید تر نہیں ہے اُن اِلوں سے بن کی بابت ابن روز بہان کے اِصحاب نے ابو کر کی اُر بیریں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کفنرت صلع کے ارشا د فرمایا کہ میں اور ابو برمنل میں روایت کی ہے اور وہ یہ ہے کہ کفنرت صلع کے ارشا د فرمایا کہ میں اور ابو برمنل دو کورد ورکے کوروں کے ہیں اور عمری شان میں یہ روایت کرتے ہیں کدرمول فا صلی الله علیه والدنے ارائ و فرایا ہے کہ اگرمیرے بعد کوئی نبی موا تو سی عمران الخطاب مے اور سے روایت کتاب شکوہ میں تر مذی سے منقول ہے (مترم کہتا ہے کہ ان د و بؤ*ں حدیثیوں کا موصنیرع ہوناکتا ہے متعلاب عقامت الا بوا رحدمیث کمرنیۃ العامین ب*س ر اور این دوزبهان کے پیچو بیان کیا ہے کہ تیاست امیر المومنین علا اسلام کی میں است امیر المومنین علا اسلام کی م مرکورہے) اور این دوزبہان سے پیچو بیان کیا ہے کہ تیاست امیر المومنین علیہ سلام کی نس المت يرد لالت نهي كرتى ہے بس يمردود ہے اس طرح بركر جناب مصنف علال ے اس بانے مطالب کونف خلافت علی السلام میں حصنویں فرایا ہے بلکون کا معاجبا ر بحث اماست میں سابقان کی تقیر کے فرما چکے ہیں ) دلیل کا قام کر کی ہے امامت پر عام ان كرو ونفس المت يرولالت كرتى مو ما تشرا كطكالم مت ولوازم عامت بيمثل عصمت وخنيلت ودكر فضائل كرم مون بردالات كرتى موس بنايركه ووضنائل سيسع بول كرناين كونى شرك نبودا ورجيت كمعاحب مواقف في اسكو بجوريات جبال كماس في بال کیا ہے کر خبیوں کے لئے بیان افغنلیت علی میں ووسلک ہیں سیک اول دو فغن<sup>الی برج</sup>

بخنرت کے افغنل ہونے بیاجالاً دلالت کیتے ہیں اور وہ چند ہیں بہای آیر مباہلہ ۔ دوسری من فيروفيرواورمسلك ما في ووخوالص الخفرت كير كروان جناب خالل مدب مدنی تفصیلاً دلالت کوتے ہیں اور مجلوان کے ایک یہ امرہ کر نفیدلت ادمی کی اسکے ہونے پانفیدلا سے ایک میں اور مجلوان کے ایک یہ امرہ کر نفیدلت ادمی کی اسکے موت بالمالات المراب من المراب المرابية المربية عن كروات والاصفات جناب يرالمونيوني المونيوني الم برا المام یں وہ فغائل جمع متع جو دنگرامی ب میں متفرق متع اوروہ بہت سے ہور الله میں وہ فغائل جمع متع جو دنگرامی ب ب بہلے ان میں سے علم ہے چانچ جناب امیرالمونین افکم محابہ تھے تا ہا حرکلام بعد اس بیان کے معاجب مواقف نے مکا برہ کیا ہے اوران دونوں ملکوں کے جانبی يها كفنال مذكوره أكفرت كي فنيلت يرد لالت كيتين افنليت أن جنا ى ان سے ابت نہیں موتى ہے أوركيو كرافعنليت ابت موكى ما لا كم مرى افغليت كاكثرت تواب اوركرامت وبزرك بخدا وندعالم كنزديك اوربيبات اكتباب المات وراخلاص اعال سے مصل موتی ہے اورنیزاس چیرسے ممل موتی ہے كويفرت اللام كى طرف ماج مواوران نفنا كل سے ماسل موتى كرو تقويت دين ع معلن بي اوريد امركتب ايخ وبير عملوم مه كرجب ابوبجوا ساام لاست توخداكي طرن لوگوں کی دعوت کرنے میں شغول ہو سکتے اور اسٹیں جناب کی کوششش سے تھا بنعفان وطلح بن عبدا مداورزبروسعربن وقاص وعمان بن ظعون أن كما تمرير ایرلام لا کے اور ان لوگوں کے مبی*ے اسلام قوی ہوا اور ابو بجر ہمیشہ گفارے اسلام کیلئے* جرك رساوراعلاردين خدايس آبخاب كي جيات اوربعدوفات أن حفرت ك برا برستغول رب ا درجا ن جا هيئ كم لله افعنليت ايك ايسام لله كواس جنم لِنِينِ مَصَلَ بَنِي بِوسَكَ مَا كُونُهُ وسَكِ الْحُصْلَةُ لَالْكُو فَي عَقَلَى دُمْلِي قَالْمُ بَنِي كُالِيَ بالمرمتندا سكيد منقولات موتى مي اوريم الدانيس محكي سكونى كل تنلق يوكداس مي صرف كمان كاني ميو لكري مسكدا فعنليت ايك منكم عليه

كرض بين بقين مطلوب مواب اوراس باركيس جو تضوص ذكرك كئے لئے ہيں وہ جو كا مربی بات بر این است معارض بین اس وجهسے وہ یقین افغنلیت کے مطابق نیز دوسسری روایات سے معارض بین اس وجہسے وہ یقین افغنلیت کے مطابق نیز یویر کیونکر ہرانضا ن کہنے والے بیظا ہرہ کہوہ کل روایات جوافصنلیت کے بارسے مرمنفول سرائیس کی ارسے مرمنفول بي يا وه از قسم احادين ياظنى الدلالة بي با وصف استكروه ديگرروايات معامل یری اورخصوصیت کثرت تواب کی موجب نا دنی تواب نہیں ہے قطعاً بلکہ کمان ہے نوا حصول الواب ایک نفضل ہے من جانب الله جیسا کہ تو نے سابق میں معلوم کیا ہیں یہ امرازا عالم کے اختیاریں ہے کہ اگر چاہے تو مطبع کو تواب نرعنا بت کرے اور غیر مطبع کو تو اب مرحمت فرما کے رہا شبوت امامت بیں وہ اگرچ قطعی ہولیکن اس مصطیبت اِفعنلیت بہیرٹا بہت ہوتی ہے بلکہ نیا دہ سے زیا دہ یہ ہے کہ گان اضلیت کا نابت ہوگا، ورکیونکو قطعید انصلیت کا نبوت ہوعالا کہ بیات بھی تطعی نابت ہنیں کہ فاصل کے ہوتے ہوئے مفضل كى الامت صيح نهوليكن چونكه مم في سلف كواس طرح بإياب كهوه اسكے قائل بو كئي بن كالومكر اضل بين بجرعم محرع عنان مجري اضل بي اورا سلات كيساته بها راحن ظن ير چا ہتاہے کہ اگروہ اس اضلیت کے مارف ہوتے توکیوں ابراتفاق کرتے اہذا اسی باہر ہم ان کے اتباع کو واجب جانتے ہیں اور اس بارے میں جو امرحی ہوگا وہ خدا کے پرد کرلتے ہیں وہی جانتا ہے کہتی کسیئے تقا (مترجم کہتا ہے کہاس تقریرے خوب واضح ہوا كرصاحب مواقف كے نزد يك اس وقت كك يه ابت محمقق نهيں ہوئى ہے كفلفاء عملترمیں افغنل کون ہے صرف بنا براختیا را سالاف نا انصاب اتباع کرنے <u>جلے اسے ہیں جا</u> ہو بيؤتهمبايديم وايدى المومنين فاعتبروايا اولى كلابصار ادرال آمدی نے بیان کیا ہے کہمی تفضیل سے ارادہ کیا جاتا ہے ایک شخص کی خصوصیت کادہم سے عدول کرکے یا اس فضیلت کی وجہدے کچودوسے بیں نہائی جاتی ہو جیسے مام وجابل كداكك مي صفت علم موجود ب اورد وسيمي أس كا وجود بي ننبي بيالي

ر بھی وسیت انصلیت ببیب زیا دتی صفت کے ای جاتی ہے جیے ایک خص رسے شخص سے اعلم مواور بھی غیرطعی ہے درمیان صحابہ کے اس وجہسے کہ ایسی رسے ری فنیلت بنیں ہے کہ ایک تص میں موا ور دو سے میں نہوکیو کر مضیلت میں یہ ، سکتے ہیں کہ ایک دوسے کا شرکی ہے اور عدم تسرکت تسلیم بھی کرنی جائے توریجی ہے۔ یان کیا جا ایمکن ہے کہ د وسراد وسری نفیلت کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے اورکٹر نفائل سے ترجیح کالازم آنام ملم نہیں ہے کیونکہ اس کا بھی احتال ہوسکتا ہے کہ ایک ہی فنيلت ترجيح ركهتى بهوببت سى ففيلتول برياببب ديادتى شرف أسى ففيلت كاسكى ات یں یا بوجہ زیادت مقدار اسی تضیبلت کے دنینی شرف میں وہ ففیلت کم بولکن مقدارین زیاده مورایس اس حیثیت سے افضلیت کاقطعی بونا درست نہوگا۔ اورشامے مِنّا رُنْفی کہتے ہیں کہ ہمنے دو**نوں جانبوں کے دلائل افعنلیت برحونظری توان کو** أبهين معارض يايا اوريم اس مسئلا كواعمال متعلق نهبي يات بين او رئيواس م س ترقف کے سے داجبات یں کوئی طلل واقع ہوتا ہے جنا کے ہما رے اسلاف عنان كي تفضيل مي توقف كياب اسك كالخول في صرف تفضيل شين ومجمنة رينى عنمان وعلى عليه السَّلام) كوعلا ات سنت وجماعت سعقرار دياب اورالضاف ب كراكراد ده كياج ك اضليت كرّت أواب كاتواس مي توقف كري كالبب مادراگراس سے کثریت اُن حضائل کی مرا دمہوجن کوصا جمان عقل نے فضائل میں الله الله المركان وجرتو تقن كى نهوكى دىينى كترت فواب تومعلوم نهي موسكاكم فلفارس كے ملے تھى ميكن فضائل ميں زيا دق ملى عليه استلام كى قابل توقف نیں *ہے) جناب علامہ* قاصنی *بیدلو رانٹر شوشتری علیار حجب* الماتين اورمي كهتا بهول كهان تمام اقوال مين نظرا فتراض هم كنكن صاحب موا م<sup>نېو</sup> زکرکیاب و ه اسلے قابل اعتراض ہے کہ مرشخص برکہ حبکوا دنی عقل **بو فا** ہرج

كروه كرامت اوركشرت تواب جو تعظيما بعوض عبادت كے عاصل موقامے نہيں معالاد أن فضائل وكمالات كرجو الإشك أن بن زياده ترذات اميرالمومنين علاسلام متحق تصاور بعبن أن بن سي آتخفرت كي سائة مخفوص سقين اس قول كرا الم معنی نہو کے کہ صرت کا فیرعزت وکرامت و اواب میں اُن سے زیا وہ مہورا اُن جنار ن مسا دی ہواورلیکن بیرباین کہ ابو کربعداسلام لانے کے دعوت اسلام میں شغول ہوگئے اوران کے باتھ پرعثمان وطلحہ وزبیروغیرہ اسلام لائے بس اس میں اعترائن ہے ہے کہ قبل بجرت رسول صلعم جو لوگ اسلام لائے وہ جالیت سے زیادہ نہ تھاور أن من اكثرلوك خوداً كفرت كى دعوت المشرف إسلام موك وراكران إلى الخ ادميون كاابو كمرم إلى ميراسلام لا ناتسليمي كربياجاك تواس سيدام كهاب لازماكا ے کہ وہ برابردعوت اسلام بین شغول رہے لکدریاس وقت میں کہاجا تا ہے جرکا کے سنض کی دعوت سے جاعت کثیرہ اسلام لاک مذیب کمبا یخ یا جھ آ دمی اسلام لا نمیں توان مے لئے کہیں کدوہ دعوت اسلام میں برابر شغول رہا وربے بات الیبی ہے کہ کا کی تحض اس کی تصریح کرے تو اس پر توک استہزاد کریں گے اور اگر بالغرض مہاں بھی تسلیم لیں کہ ابو بچربرابر دعوت اسلام میں شغول رہے توا میرالمومنین علیہ الشّلام کے باته بيطك عرب وعجم مح بزار با آ دى اسلام لا ك ا و منجله أن ابل اسلام كالماين ے تامی قبائل ہوان ہیں کرجو انخفرت کے انتھ براسلام لاک ستھے ہاں کا صدیث یں منقول ہے کہ حبکر جناب رہالتا ہم منلی الدولید الدوسلم سے اہل بعدان کے اسلام الل ى خرسواعت فرمانى تواسقدرمسرويد خار الصيح كم خدا و ندعا لم كاسجده م يحكي كالاي اوركرال ا فربايا اكتكاكم على همدن اورماحب مواقف ني يجوذ كركيا بحكم الوكرمنازعت كفارمين شغول رہے ہيں رچفن ايب عبارت ہے كيونكمنا زعت كا اطلاق اس تت کیاجا تا ہے کیطرفین میں سے کسی امریس مقا دمت کی مبائے اور البو کمرکی قبل پجرت

مان میں کیروہ رسی سے باندھ دیئے جاتے تھے اور اُن برِمارٹر تی متی جیساکہ اس کی نقل آگے آیگی اور بعد چرت ابو بجرف اس مصیبت سے بات یا فی کیکن کسی غزوه میں س صاحب مواقف کاابو بجرگواس فضیلت سے مخصوص کرناکہ وہ ہمیشہ اعدائے دین <sup>و</sup> . ہذاری منازعت میں شغول میسے کیونحر سیحے ہوگا اوراس نے بیجو ذکرکیاہے کا فضلیت منی کثرت اواب قطعی طورسے مابت نہیں ہوگئی ہے ہیں اس کوہم نہیں تسلیم رہے ہیں جیاکہ ابھی بیان کیا گیاا وراگریہ امر سلیم بھی کیا جائے تواس بجٹ و مقصو دہیں مفید نهس كيونكه كوني ذي عقل اس بات كوميلى نه مائے گاكة حبت تفس ميں ايسے صفات كا مله موج د ہوں وہ توامامت کے لئے اولی نہوا و رأس کا غیر محن اس وجرسے اولی قرار د ما جائے که اُس میں احتمال افصلیت کا یا یا جائے اور میا مرظا ہرہے کہ عقلاء ابتک اسی کے قائل ہیں کہ ہی شخص (جس میں نفغائل و کمالات حقیقتاً موجود ہوں) افضل واحق وا ونیٰ امامت کے لئے موگا نہ یہ کہ حب میں بیصفات نہا کے جائیں اُسکے لئے آیا ابت کی جا سے اور یہ بات برہی ہے دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ اسکے کوئی معنی نہونگے مثلاً أكبه جاك كرم كاعلم علوم نبوأس معليم كا مصل كمنا ببتروكا بنبت أس نض کے کہ جس کا مالم ہونا سب کومعلوم ہوا وربیقل کے نزدیک فلا ہرہے اور اگرنقل کو دیجاجائے و قرآن و صدیت میں بھی یہ وار دہوا ہے جیسا کیاس قول باری تعالیٰ سے

الله مِوّاب، افنن يهلى الى الحق احقّ ان يُتلَّع المين كايه تل مكان له مرجم كها ب كراو كما قبل بوسترس سانصافه استدر منبور ب كركتب اخت بحرس فركور و خانج مام ممل لنت قرن ير لكي بي والقرنيان ابوبكرو لملحة لان عثان بن عبد الله اخا

طلحة اختنهما فقرنهما بحبل فلذلك معيا القرينيين اومراد قرنين صابركم طلمي

كوكر ممان بن جدارة ح طلى كا بنان تقامس لمان وونف كوايك رسى مي إندها تنا-

يهدى فمالكوكيف عتصون ينى آيا و متخص كم ومراين بو ے ماتھ زیا دہ متی ہے کے خلائی اُسکی برایت سے متفید مہوا و راس کے الوار علم و ۔۔۔۔۔۔۔ ہونہ ہرائیت کے دوشخص کے جس کو مذقوع مصل ہونہ ہرائیت برا ہرایت سے دوشنی حاصل کرے یا دہ شخص کے جس کو مذقوع می ایس ہونہ ہرائیت برا ، - - الماعق كرو كرايت عالى كرة مون اسال عقل كيونكرتم السي بات كا وه خود د دسرون سيعلم و برايت عاسل كرة مون اسال يغ. مرد کے ریعنی یہ بات تورب کومعلوم ہونا جا ہے کہ وہی بہلا شخص جوخو د صاحب علم حکم کرو گے ریعنی یہ بات تورب کومعلوم ہونا جا ہے کہ وہی بہلا شخص جوخو د صاحب علم ا و ہدایت ہے اونی واحق ہے اس بات کا کہ تمام خلق اُسی سے برایت حاصل کریے اور اسی کی بیروی کرے ) اوراس کے خلا ف کرنا جراس سے کہ مکابرہ وعنا دمواور کھے بہیں ہوسکتااور بیامرصاحبات کی وتمیز برخوب واضح ہے ۔اورصاحب مواقعت بے یہ جو ذیر کیا ہے کہ یم کا اُن مسائل میں سے نہیں ہے کہ جوعل سے تعلق مول اسمبر یه اعتراض ہے کہ و واس مسللہ کاعل ہے تعلق ہونے کی بابت کیونکر منکر موسکتا ہو حالانگر يمئل موجب بهوسكتا ب المت كالفضيل مفضول مي او مفنول كوفانسل برمق م كينة بي او رنفن الا مرب جومقهم مواس كوموخر كرينة من ا وربيا موبيني تفضيل مفتول أركف نهو كاتوكم ازكم فن صرور موكاليونج ضراد ندعالم فراتا بصن كان في هلك أعمى الهون الاخرة اعلى واصل سبيلا اورعى والبنائي كى تغيري كے نه سكيف كيكئي ہے اوركيونكر ووحكم كرتاہے كہ يمئله أن ممائل سے نہيں ہے كہ جواعمال مضعلق بي با وصف اس امر كم كاكثر مى لفتيل درميان ابل تشيع وحمبه ورا لمسنت سحاس حد پربپون کائی ہیں کوایک دوسے ریفن کائے اوریہ کما اموراسی مسلم کی وجب د ا قع ہوئے ہیں اس وقت میں اس مسئلہ کی تحقیق واجب ہوگی **او**راس معاملہ سُ بقين كا صل كرنا صرورى موكا اكرمعلوم موكك شخص كى اطاعت واجب ادركس كى واجب نبين ب، اورموجب اراضى خدا و ندعا لم ندقرار يا معداور منا موا قف كا يربيان كه نفنوص الضليت البيمي متعارض بي سي أمسانه بي يونكم مم الفا

(14)

ر ملے بیں کہ جو نصوص امیرالمونیٹ کی شان میں وار دم و کے میں وہ ایسے ہیں ارکہ جاتا ہے۔ ار ہے۔ اور ہے نقین کا اتفاق ہے بخلاف ان روایات کے جو خلفا رُنار ہے بارے اران پر فریق ران بی ان برفریقین متفونه بین البته بیر صرورے کرجوان کے مطاعن مروی ہیں ا ہ ان فغائل سے کہ جور وابت کئے جاتے ہیں متعارض ہیں! و راس ا مرکوتم خوب مجلوبہ روان فغائل سے کہ جور وابت کئے جاتے ہیں متعارض ہیں! و راس ا مرکوتم خوب مجلوبہ ، این بیجواس نے ذکر کیا ہے کہ کٹرٹِ ٹواب کی خصوصیت موجب زیا دتی ٹواب نہیں ہم ناماً بكه دیا دنی تواب كاگمان سے كيونكه تواب اياتفضل ہے ضرا كاليں اُس كواس امر ناماً بلكه دیا دنی تواب كاگمان سے كيونكه تواب ایاتفضل ہے ضرا كاليں اُس كواس امر م اختیار م که بنده مطیع کو تواب من عنایت کرے اور غیر مطیع کو تواب و پرے یں یہ امرم دود ہے اُس بیان سے جس کو ہم سابق میں ذکر کر آئے ہیں اس قاعدہ سے کھن ، نبع د ونوعفلی ہیں اور پیجواس نے ذکر کیا ہے کہ نبوت امامت اگر حیطعی ہے کمکین اس افنلیت کا قطع نہیں موسکتا توبیاس کے مرد و دے کرجب امامت مفنول کی قابل بربوتے ہوئے عنہوگی جیساکہ مقتضائے علی سلیم ہے توضحت خلافت افعنلیت مینہ کو گی ادراگراففنلیت قطعی نہوتی توخلانت بحی قطعی نہوگی اور پی قول اُس کا کہ یہ بھی قطعی نہیں ہے کہ فاصل کے موجود مہوتے ہوئے مفضول کی امامت صیحے نہوںیں بیالک مکابرہ ہے جبیاکہ عنل سليرككركن ب قطعنا اورمنتا إس قول كا أنجيا بمجهنا ب اس فعل كوكي كوسلف اما كاركي كرت المرين أكرج يعل مققنا كعقل ك فلاف ب لهذاية قول نابل التفات بنیں ہے اور بیجاس نے ذکرکیا ہے کہ ہمنے اپنے سلف کواس طرح مایا کہ ده فلفار ثلته كو افضل حانتے تھے نب يربيان تھي اس كامرد و دہے اس طرح بركه مايسلا المي لوگوں ميں سے مجھے كرجن بريز تو حدار حم كرے گاا ور بذان كے عمال كو باكير ا الرادوك كالكرأن كے لئے عذاب اليم مقدر فرائيكا كيونكم الفوں في اسى بى عاد ك تفكيد كي ص كو خدا و ندعا لمراين كتاب ليس اس طمح رد فرما تا ب درا كالميكاس مي ف رکے سے ایک عماب ہے اور ان کے قول کی حکایت میں یہ ارشاد فرمانا ہے اسکا

وجد ناأباء ناعلى امَّة واناعلى أثار هم مقتد ون بعني بمراني وجد ما باء من من المعالم المعا اباد،بددون ریم بی بی اسلان بی است است است وجرے ہے کمان میں فیم و دانا فی الوں کا اپنے اسلان سے کی ان میں فیم و دانا فی ر یک ما ہے۔ کی کمی ہے اور میں بیروی کرنااور اپنے آیا ہے جس طن رکھنا اسی بیل سے ہے کرم کر بارے میں خدا فراتا ہے کہ ان بعض ابطن الشر میکن استحاسلاف سے بیشن فل من کی وجوب متابعت کامقضی نہیں ہے جیساکہ بینظا ہرہے بہرطال ان لوگوں سے افضلیت کی بناترتیب وجودی صوری پررکھی ہے اوراس امرسے کھے فا مرہ نہیں کو ؟ مهانة بين كداكريه لوگ قبل جناب اميرالموننين عليالسَّلام كي يجاس خليفه بجي بنائع توبرا بينه أن سب كوا كفزت بيضيلت دية اورترتيب وجودى وضورى كيونح موجر اضلیت موسکتی ہے باوسفیکے ضلفار فضائل و کمالات سے ضالی بیں اوران کی نہیں امیر المومنین ے دہی ہج نبت صفر کوعد دیے گران کاتھا صوری و وجودی امیرالمونین علیه اسلام برموجب زیادتی مرتبه ومقام آ تخفرت ب رببب كثرت ضائل وشرائف خسائل المبياكة شاعرف كياخ بنظم كياب شعر ازر تبه صوری خلانت مقصود جزعرض کمال اسدا ملابنود الركشت رقم مصفرين ازالغ بداست كردر تبركدا فزود ا ورگویاکہ قوم نے با وضعف اس امر کے کھامنطق سے جابل ہے امیرالمونین علیالشلام کو علم نطق كالكل رابع سے تشبید ى سے جبكر ما قط كيا أن ميں سے معض في الخفوت مح در جرم فلانت كوببب اس كركر كري خليفه اول كى من افت كى اور جبور ملين فيالل ك بعثان كاس وحبا اتباع كياكه فان اول مدوانقت كي هي بيتري مفتن یں نردیک اُن کے اور وہی مقدم تخصب خلانت المبیت علیہ والمشلام کا تحاادر ا<sup>لی او</sup> ے ان دونوں کا نام عمرین محامجر الث برحمهورتے اس وجیرے اصبار کردیا کہ دوایا

دسری بات کی موافقت پر راضی مہوگیا اور وہ یہ تھی کہاولین کے احکام کی تردیج اورامیں ى بيرت كا تباع كرمًا ربيكًا وراميرالمونين عليه السُّلام كا جوقع ورجبيرا عنبارلياكيو كماب ادل وتا نی سے درحقیقت مخالف تھے اور یہی وجہ تھی کے جب مجلس شور کی میں میرامونین ے عبدالرحمٰن بن عوف نے عرض کی که اگراب سیرت شینین کا اتباع کریں تو ہا تھ بڑھا دیجئے ين آب سي بعيت كريا بهول أس وقت مصرت في ارش وفرما ياكر تيمي نهو كابي مقبقنا ت ب خلا وسعنت رسول احکام جاری کرون گائیں عبدالرحمٰن کے اس کونبول نرکیا اور آ تخضرت كوترك كرم عنمان كبشرط مذكور بعيت كربي اورأس في اس شرط كوقبول كرايا ا درآ مدی نے ہے جو ذکرکیا ہے کہ کوئی فیندات الیی نہیں ہوکتی ہے کہ جوکسی ایک شخص کے ساتھ مضوص مو مربه کرده کوست کی بخی شرکت اس میں بیان کی جائمتی ہے ہیں!س کلام میں نظراعتراص ظاہرے كيونكرب يرام فرض كربيا حاك كدايك ففيلت مضوص بي فض واحدمین کے ساتھ منجلہ اور اشیٰ م ہے اُس وقت پیکیو حومکن موگا کہ ھیرکسی غیر کی مشارکت کا بیان کیا جائے سوائے اس امر کے کہ اِس اشتراک سے اسل نوع فٹناکل میں شرکت کا ادادہ كياجا ك ليكن اس قسم كى شركت كا دعوى كهايسا ب كرايك طفل جوتصراف زنجاني برهتام رہے معامر کا جوملوم عقلیہ دنقلیہ میں کا ل متجر ہوعلم یں شرریب سمجھا جائے یا یہ دعوی کیا جائے کا پکشخص سے باب خیبرکوا کھاٹیا اورغمروبن عبدو دکونٹل کیا یا اُس کےمثل دیگر کارہا غایاں کے اس کا شرک ضیلت شجاعت میں وہ تحض ہے کہ سے صرف اپنے گھر کا دروازه اكهاف ياايب سوساركومارا موياكسي جوسه كوما روالاموا وراس طرح كي مشاركت دعوی نہایت ہی امرشنع اور مہل قراریا یکا وریج صاحب مواقف نے ذار کیا ہے کہ كثرت ففناكل سے ترجیج نہیں لازم آتی ہے كيونكه اس كاحتمال ہے كئے تخص میں ایک ہی الیی فضیلت یا فی جا رہے جرائج ترمو دیگرفضا کی کثیرہ سے ہیں یہ مرد و دہے اس یت جورابقا ذكركياكياكم كم كوصرف اس بات كى حزورت ب كرامامت كے سلے ایستخص كو

ورياست محيثيت نضائل وكمالات فالمرويان ج میں اور مردعاقل اس اضال کی طر<sup>ن ک</sup>ھی قوجہ نہ کرنگا کہ شایداور کو تی اس تخص سے علاوہ ایسا شخص بروکہ جس میں ان فضائل میں سے کوئی فضیلت موجود منہو گروہ خدارکے بردی اس شخص جا مع مضائل سے انفل ہو اوراگرا بیباہی منجال فا سرمعتبر رواکر سے نو پر پر لوگوں کو اینا رئیس یا ام منانے میں سخت مشکل ہوجا سے کیونکہ اس امرکا احتمال تھی مکن ہے كهروانك وتجام اوربا زاري يا بجول تض جربها طرمين رم تا بهويا حتلى وترى كهير عي م واشراف قوم سے جومشہور بیضنل ہیں ان سے انفنل قرار با سے اور حب بیالت م وی توامام تصعف بنشر الطُلد كوره كي تيين كاسداب معجاليكا -اورلازم ہے کہ اولیا را مدی جوشل اپنے اُت وسے ایک عبکہ سے ووسری برفرار رجاتے ہیں! ورا وحرے اُ وحرتا ولمیں کرتے بھرتے ہیں اس امرکو بیان کریں کہ جن لوگوں نے ابو کمرکی امامت کواختیا رکیا ہوآیا یہ اختیار وانتخاب نعیس فضائل کے سبسے واقع ہواہے جن کی طرن پر لوگ <sub>این</sub>ے خلیفه کومنو ب کرتے ہیں اور خلیفه کی شان میں **کمٹرت اخاد** موصنوع کے بیں یا بیانتخاب اما مت خلیفہ کے اُن نفیا کی باطنیہ کے مبیع ہواہے ج کئی ظاہر نہیں ہوئے یا ابو کرکو امامت و خلافت کے لئے متحب کرنا ایک اتفاقی امر عَاكَهُ وَمَصْ ابنى خوامِشْ سعاختياركياكياا وراس كا يكه ياس ولحاظ نهو كرآيا ومتعت بضائل الم بريدوا طينه تقي البي بكدأت لوكول كى نظروك مي الوكركا غلام بحي مثل ان كي استحقاق خلافت کے لیے متی تھائیں اب عور کر دکدا گرتمیری صورت میچ مانی جامے دیعی آتا ابوبج محن اتفاق خوامش نفس سے مہوگیا ) تویہ شان طیفہ صاحب کے لئے نہاہت ہی تخیم كى بات بوكى اگرچ درحقيقت ايسابى بوا و اگرد وسرى صورت تسليم كى جائے العبى ان کوان ففنال باطنیه کی وجرے جوکسی بزطا ہر نہوسے ان کوخلیفہ نیا دیا ) توبی محال م کیونکہ جِٹخص متصف بدنصناک ظاہرہ نہواس کو فرضی اور باطنی تضیلتون کے دہم دکمان

را م عبده جليله سکے سئے نتخب کرلينا ہا لکل خلا ٺعقل ہے اورجب په دونوں صوری مبیع نہیں توامراول می شعین موالینی سنیوں کولازم ہے کہ کہیں کہ لوگوں نے ابو بج وان ی ظاہری فصندت کی وجہ سے نتخب کیا اور سنسرانط امامت وریاست کے العُ ما قل کے نرویک یہی بات مناسب ہے کہ جس میں کثرت سے ضنائل یا سے جائیں و ١٥ م مولاً اوركشرت فضائل جراميرالموسين عليات لام كاوكسي متحق نهب ب جبیا کرمانقاً مذکورمواا و ربعون استرآینده اوربیان کیا جائے گا۔اورجو کچھٹارج عفائد سفی نے درکیا ہے سی اس کے اکثر مفدات شرک بیں اُن دلائل سے جن کو ہمنے صاحب مواقف سے نقل کرے باطل کیا ہے گرٹ اس عقائد سفی کا یہ محا کرجس بروہ آ اس قول سے دلیل لا یا ہے کہ انھاف یہ ہے کہ اگراففنلیت سے کٹرت تواب کا ارادہ کیاجائے تواس میں توقف کی وجہے ہیں اُس کی بید دلیل اس طرح مرد و دہے گاگر وہ تواب ص کی تھیل کی سبب سے وہ لوگ افضل قرار پائے اس طاعت کے مقا بله بي حاصل مواس جياكماب وسنت سي ظامر موتاً بي اورأس كو بم ك سابقاً بیان بھی کیا ہے ہیں بلائک حب شخص کی اطاعت زیادہ ہوگی اُسی کے لئے توا دیا وہ مہوگا اب اگرانسی کے حالات پرنظرکر و توبیہ امر بالکلِ و اصلح مہوگا کہ امیرالمومنین علیہ السَّلام کی اطاعت بمراتب دیگراهجاب سے زیاد ہ ہے کیونکہ اُن جناب نے اپنی مکر العمر خداکی اطاعت فرمانی اور کبھی عصیان نہیں کیا اور آپ کے علاوہ دیگراضیاب یے ایک کثیر صداین عمر کا کفروعصیان خدایں صرت کرنے کے بعداطاعت الہی کھاتیار ی ہے جیباکہ ابوسعید نیلی نے اس کونظر کیا ہے مشعب عبلالدوغيرة من جملها زال منعكفا على اصنامه اميرالمؤنين عليه السَّلام من فالكي عبادت كي أس حال من كه غير أن جناب كا ابني بل سے بت برسی برمقیم تما اور وہ جناب جیشرابے فالت ہی کی عبادت می منول ہے

اورسوائے اُن حفرت کے تام اصحاب ببب اپنی جہالت کے اصنام پرتی کرتے تھے ور الرکرن آداب مقابل اطاعت کے ہیں ہے تو وہ مذتواب ہے اور مذوری تعظیم و فقیل پردلالت کرے گاکیونکہ کٹرت نواب کا طاعت کے مقابل مونا بھی امرتواب ولفنس یں فارق ہے بس الی حالت میں شارح عقائد نفی کے لئے کوئی وجہ توقف نہوگی \_ كالم عالمه على عالمه ساتویں آیت فتلقی احد مراکایہ جس محمقلق جمہور شنے ابن عباس سے

علی روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسالتا بسلع سے سوال کیا گیاکہ وہ کون سے کل ہیں جن کی وجہسے توباً دئم قبول ہوئی قوصرت نے فرمایا کما دعم نے درگاہ باری میں عرص كيه نفاكه خمسر بخبا كح حلى كاواسطه توميري توبكقبول فرماجب خداو ندعا لم في الم

## قول ابن روزبها ان

و ہ کہتا ۔ ہے کہ مفسین نے اس بارسے س اختلاف کی ہے کہ وہ کلمات کما تھے جنا بخر بعض کتے ہیں وہ کل ت ہلیل و تبیع و تحمید کے تقے مبعل کہتے ہیں کرمنا م ع سقیس کی وجہسے تربہ تبول ہوئی ۔ تبعن کہتے ہیں کہ دہ حضال عشوہ تعیم کوخھا فظرة بمى كَيْنَ بِي حضرت آدم كوان يمل كرف كاحكم دياكيا ها ماكرتوبة بول بوا وراكر بفرض مصنف نے م روایت کوجمہور کی طرف سبل دی ہے وہ می میں موادیل صالیکهم کواس جمهور کابته نبیس منا) توعلیٰ کی فضیلت کا ملریرد لالت مو کی اور بم فودا قائل بين اورجائے بين كرا صحاب كرا دكے ساتھ توسل كرتا بزرگ ترين وسائل دقري ترین ذرائع سے ہے ضاکی طرف لیکن ان سے مض اما مت پر کوئی دلیل قام کوئی

ہوتی بیں معلوم ہواکہ یہ مرد اپنے مدعا سے علیٰدہ ہو کرفضائل مائی پرفس قرآن سے اللّٰل ری بے درانحالیکہ پیسب فضائل ساہیں ۔ ری بے درانحالیکہ پیسب فضائل ساہیں ۔ خَالِتُ عَالِثُونَ عَالِثُ عَلِيهُ ﴿ يسكها مول كريدا مربان موجكاب كيفن مفسرن المهنت كالمفين شيعه كساتكى من اتفا ت كرينيا قيام محبه كيك كانى ب جنا بناس م كى شهرت بريم وركية يون بني اضمار مصنف جبااوقات سُرف دوى الجههوي كهرهو الميتين اور اوي كانام نهي ذر فرطة یں اور پیک کھات سے مرادمنا کا جج ہیں ای خدال عشرہ ہیں با وجودا سکے کوان جزون بر كلات كا صدق بوكما بريانهين شهو تفيرون يسكسي مي هي مذكورنهين شايدناهيي تحریف کی مواجول کیا مواسلے کمفسرن نے جنین ساحب کثاف بھی ہیں )ان دونوں ا كوا خابتلى ابواهيم كاكية كى تغير من كريها بواور ناصبى كودموكا يون بواكه دونون تور مي كل ت كا ذكرب وكراس كواموردىنى كى كوئى برداه نهي ب لهذا يه دهوكا بوكيا يكن ناصبى كايد كهناكم صفف اب مرها س خابع موكئ تواس كوبم بهلے اعمیت مرعی كے بیان مرفح كر لرکیے ہیں کہ خود تاصبی راہ راست سے خارج ہوگیا ہے باعنوان مجت کونتہا سے جرہے بول گیا ہے بلکہ خدا و ندعا لم کاکٹرت سے امیرالموسنین کا قرآن یں ذکر کی اور اسکفرسے حالات سے تثیل فرمانا دران لوگوں کے ذکر کو ترک کرناجن کو ناصبی آنحضرت کا قریب مجما ہے اس امریہ دلالت کتا ہے کہ انخفرت مجوب ومنظورنظر حمت الہی ہیں مصلاق ضرب الله لنامثلاً ومنى خلق بلكهم تويدكي مي كمصرت ك الني ايك بعي تضيلت كا ذكرجوأن كے فيرس ناپائى جاتى مہواس بردالالت كرتاہے كو كفترت اس فضيلت ميں ا غیرے اضل بی اور دوسرامعفنول یہ مقام غور وفکر ہے (مترجم کہتاہ کہ تغییر آ ہے فتلقى آ د ممن دب كلمات كى اسمارخمس كنباد كرما توصاحب معابع النبوة كريم

علماك المسنة عن ين نقل كى مي ين عفلت ابن روزبهان كى موجب كال توب ہے والسراليادي) 1915 أَصُوبِ آيت إِنَّ جاعلك للنَّاسِ امِا ماكلُّ يدب اس آيت ركر اهوی، یب ای سام می دوایت کی ہے کہ جاب رسالتا ہے ملع نے زبالا کی اس میں جمہور نے ابن سعود سے روایت کی ہے کہ جاب رسالتا ہے ملع نے زبالا یہ دعا میرے اور علی تک منہی ہموئی کہ ہم یں سے کسی نے بھی کسی صنع کو سجرہ انہیں کی يس مجهكو خداني فرارديا اورعلي كووصي -فول ابن روزبهان ده كهتاب كربر دوايت كتب المسنت بين نهيس باور مفسرين بي مسی نے اسکو ذکر کیا ہے اور اگر بفرض سیح بھی ہوتو زیا دہ سے زیا دہ اس امر کی دالت ا كساكى كەعلى رسول المنرم كے وصى بي ا وروصايت سےمرادعلم و حكمت كادار ف ہونا ہے جو کہ اما ست پرنس نہیں ہوسکتی جیا کہ مصنف کا دعوی ہے۔ جَنَابُ شَهِدُكُ تَالِثُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اس روایت کوابن مغازلی شافعی نے اپنے اسنا دسے برانسر بن معودسے کتاب المناقب میں ذکرکیا ہے ہیں اس کے الکاریں اصرار ہوا رعن دھے اور کیا ہوسکا م د عارمذکورے مرادوہ دعاہے وحضرت ابرام کم نے اپنی ذریت کے معطل المامت كإربين ضراوندعا لم ك كفى لهذايه روايت دلالت كرتى ب كوصايت مرا د امامت ، و نبزیه کرصنم کو سجده کرنا اورایک مدت یک کافریمها منافی امام

MA

جیا کہ بہلے واضح بوجی ہے۔ بین اس روایت سے خلفا ڈنلشہ کی تفی ہوتی ہے اوراس ، میریف ہوتی ہے کہ وصابت سے مرادا المرت ہی ہے نے کرمیرات علم و محمت ۔ اس مقام براگریه کها جا مے که اگراس روابیت کو صحیح مان میں اور وصابیت سے رمامت بھی مرا د ى جائے تواس سے يه كہاں لا زم أنسب كرخلفا دنلنه كى امامت مورم موجائے اسے كرخ طرح رسالتاً ع براس وعاكا منتهی ہوئے سے بالازم نہیں ہواکہ کوئی نبی انضرسے بہتے نہواسی طرح امیرالمومنین سے پہلے بھی کسی کا ام نہونالا زم نہیں آتا بلکہ کھے لازم قرار یا اے وہ صرف اتناکہ اس اما منے کجس بردعا نمٹنی ہوئی کے جھی صنم کو سجدہ زکیا ہو نديدكماس سے يہلے جوائم مول انكوں نے جی صنم كوسى و نركيا ہو توجواب اس كا يہ کہ انتہا ، دعا کا ذکریصیغہ ماصنی (یعنی انتہت ) ہے جو اس امریر د لالت کرتا ہے کہ درمانتا کے فرانے سے پہلے و عادمنتی موکی تھی اور کسی اور کا غلی سے پہلے امام ہوناا سکے منافی ہے بال اگریه فرایا مواکرینتهی دیعنی آینده نتهی بوگی ، تورستا تھاکدایا خیال کیاجا ک ا ورج كمايسا نبي بالهذا ياحمال مى نبي موسكة بسنى وعلى يوانتها دعاكا فرق ظاہرے معلاوہ بریں اس روایت کی عدم صحت ہا رے مضربہیں اسلے کہاری غرض بے ہے کہم سنیوں کواس کا ملزم کردیں کرا ہو بگروعموعتمان امام ندشتھے۔اوراسی سے قریب قریب وہ روایت ہی ہے کے حکونتفی نفی نے تغییر کدا لک بیں اُی کوئی کی تغییر امیرالمومنین سے روایت کی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کمیں نے رسالتما ب سے متعددال كئے بہاں كسى كے دريافت كياكہ حلى كيا جيزب تورسالتا م نے فرا إكراسلام وقرآن ا ورولايت جب كه تم كب بهوي عيد اورسشه واكامفهوم المتعلم المول ك نزديك تجت ب لبذايا المات بوكاكه المت وولايت قبل اس كالمامير المومنين كك ہو نے باطل ہے ہیں ان لوگوں کی خلا فت جو حضرت سے پہلے خلیفہ بن سینے

قول ابن روزبہت ان

وه کتیاہے کہ بہ روابت الم سنت کی تفاسیر نہیں ہواوراً کر صیح بھی ہوتو علیٰ کی محبت پر ولالت کرتی ہے جو ہاتفاق علیا ، واجب ہے نیکن اس سے امامت پرنفونہیں شاہت مہوتی ۔

می کی کا بھوائ محرف میں ہے۔ اور میں اورزیادہ اس ناصبی تقیم میں اور اور اس ناصبی تقیم میں فرقعائل اس جوائی کی کتا ہے وہ اور اس ناصبی تقیم میں فرقعائل اس جوائی کتا ہے وہ اس ناصبی تقیم میں فرقعائل اس جوائی کتا ہے وہ اس ناصبی تقیم میں فرقعائل اس جوائی کتا ہے وہ اس ناصبی تقیم میں فرقعائل اس جوائی کتا ہے وہ اس ناصبی تقیم میں فرقعائل اس جوائی کتا ہے وہ اس ناصبی تقیم میں فرقعائل اس جوائی کتا ہے وہ اس ناصبی تقیم میں فرقعائل اس جوائی کتا ہے وہ اس ناصبی تقیم میں فرقعائل اس جوائی کتا ہے وہ اس ناصبی تقیم میں فرقعائل اس جوائی کتا ہے وہ اس ناصبی تقیم میں فرقعائل اس جوائی کتا ہے وہ اس ناصبی تقیم میں فرقعائل اس جوائی کتا ہے وہ اس ناصبی تقیم میں فرقعائل اس جوائی کتا ہے وہ اس ناصبی تقیم میں فرقعائل اس جوائی کتا ہے وہ اس ناصبی تقیم میں فرقعائل کے دور اس ناصبی تقیم کتا ہے وہ کتا ہے و

علیٰ کی رغم الف ہے اس سے کہ ابن جو لکھنا ہے کہ یہ روابیت صیحے ہے کہ عباس نے جناب رسا کتا ہوں جناب رسا کتا ہوں جناب رسا کتا ہوں جناب رسا کتا ہوں ہوئے ہوں ہوئے ہیں اور جو آبیں ہیں کرتے ہوئے ہیں توجیب ہوجاتے ہیں بین کا کھوت جڑھا تے ہیں اور جو آبیں ہیں کرتے ہوئے ہیں توجیب ہوجاتے ہیں بین کا کھوت صلع کو آنا غیط آیا کہ بیم و شرخ ہوگیا اور فرمایا کہ قدم سے قبط کہ قدرت

یں میری جمات ہے کہ سی خص کے قلب میں ہیں وقت کک ابیان نہیں دوال موسکتا جب کہ میں ہوال میں میں ہوا دور موسکتا جب کہ اور اور ایس کے رسول کے لئے جا جہا میں اور اور ایست میں سے میں کو دور میں دوایت میں سے میں کو دور میں کا بدیت میں سے میں کے میں کا بدیت میں سے میں کے میں کو دور میں کے میں کو دور میں کا بدیت میں سے میں کے میں کو دور میں کا بدیت میں سے میں کو دور میں کا بدی کا بدی کا بدی کا بدی کا بدی کا بدی کے دور میں کے دور میں کے دور میں کا بدی ک

(mg)

المانی اتوں کو قطع کرد ہے ہیں تسم کھراکسی شخص کے قلب میں امیان اس و قت کی جائزین نہیں ہوسکتا جب اک کہ وہ میں المبیت کو محض دیٹرا ورمیری قرابت کی وجہ سے نبچا ہتا ہوختم ہوا قول ابن جراب ابن روز بہان کا یہ کہنا کہ اس روا بہت اور ایست امیرالمؤنین پرنص نہیں تا بہت ہوتی تواس کا جواب یہ ہے کہ جشخص کی جب کو خات اور ایس امر کا بہان مقام احمان میں کرے اس مصوم ہونا ضروری ولا بری ہے اور جب شخصمت تابت ہوگئی توامامت ثابت ۔

وسور آیت انبات الاست بن الماانت من ن ولا کان فومهاد

ہے جہورے ابن عباس سے نفل کیا ہے کی جباب رمالتھ ہے فرمایا کہ میں نائے رہے نائے ہوں اور اے علی تم سے برایت رف والے بیں اور اے علی تم سے برایت مصل کرنے والے ہوایت پائیں گے۔

## قول ابن روزبها ن

میں کہتا ہوں کہ یہ دوایت جومصنف نے اس آیت کی تفییر ہان کی ہے ہو کتب تفاسیرا بل سنت میں نہیں ہے اوراگیان بھی بیاجا کے قوامات برنض ہونے بر دلالت نہیں ہے زیادہ سے نیادہ علی کا با دی ہونا تا بت ہوتا ہے اس طرح اوراضحاب کا با نک ہونا تا ب اسلے کہنا ہ رسالتی ہے سلم نے نسر مایا ہے کہ اصحابی کا لیخو حرائے بعنی میرے واضحا ہمٹی سے اروں کے میں ال میں سے جس کی بھی ہیروی کرو گے جاریت باؤٹے ۔

جناب هي نالي میں کہتا ہوں کریہ روایت اہل سنت کے امام فخ الدین الأزی نے تفضیل سے ماز ذکری ہے جنائے وہ کہتا ہے کہ اس آبت ہیں جندا قوال ہیں بہلے اور دو سے یکے بعد ذکر ر اسبے کر تبیرا قول پیرے کہ منٹ رہاب رسالتا ہیں اور مادی علیٰ ہیں ابن عمامی نے کہا ہے کہ رسالما ج سے اپنے سینہ بر ہاتھ کھ کے فرمایا میں مندر مہوں اور علی کے شار ی طرف انٹارہ فرباتے ہوئے ارشا د فرایا کہتم ہا دی ہواسے علی تم سسے ہوا میت یا نیوالے برایت پائیں سے میک بعبر خم مواکلام رازی اس کے عالی وہ ابن عقدہ نے ایک تقل ستاب اس آیت اوران روایات میں تصنیف کی ہے کہ جن میں اس کا فرکرہے کہ آپرین امیرالمونسین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اوراس روابیت کوتعسبی سفائی تفسيرس ابن عباس كى طرف اسنا دكرك بعينه اسى طرح وكركبيا سيحس طلست كدازي نے ذکری ہے نیز تعلبی نے امیرالمونین سے عبی اس طرح نقل کیا ہے کہ اُنھوں نے فرا یک من زررسالتا میں اور ہا دی بنی ہاست ہیں سے ایا مشخص ہے اور اس مراد حضرت نينو داين نفس كوييا بختم مونى حديث اس سيطام وواكه ابن روزبهان کایکها بلسنت کی تفاسیری یه روابت نهیس سے کسقدرباطل ب او ربیکهاکه مماکراس کو مان هی لیس توصرف اس امریر دلالت کر کی که علی کا دی هیں اور يسلم ين غلط ب اس من كمرف بدايت يردلالت نبيس كرتى م مكركال مايت <sup>با</sup>که ایپردلالت کرتی ہے کہ امت محات میں مہلی یا دی صرف حضرت ہی ہیں۔ ایجسلیہ خصوصيهات اورنيزر يكرحضرت اميرالمؤنين اس آبيت مي جناب رمالتا م محمقال واتع موكي اسطح كراكب مندرين اوراكب إوى اس امركي وليس ب كاحشرت مقدم بي برأس خص يركم وتضرت كم مقابيس معى ضايف والمست

بوادیا ق بین اس کے کہ صرف حضرت ہی کا ما دی ہونا اس امریر دلالت کرتا ہے کہ بوادی میں با دی ہوں صبیا کہ قول خدا و ندعا اسے عملاً اور قول رہا تھا ہے تفصیلاً دہ ہرونت میں با دی ہوں صبیا کہ قول خدا و ندعا الم سے عملاً اور قول رہا تھا ہے تفصیلاً ، ہمروں میں وہ روابت کہ جس میں اصحاب کو مثل ستاروں کے بیان کیا گیا ہے تو ہے۔ ہی سے موضوع اور باطل ہونے کے آثارا بسے ظاہریں کہ پوٹیدہ نہیں ہوسکتے اسکتے اس یہ اصحاب سے فرمایا ہورا اصحاب اورغیر اصحاب سے فرمایا ہوا وریا صرف غیر اصحاب خلاب کیا موہبلی دوصورتوں میں بیسوال بیا موتا ہے کہ آیا ایسا کلام میں خود صحاب ہے کہا جائے کہ میسے راضی ہٹ کوم مے ہیں جن کی بھی بیروی کرو کے ہدایت یا وکے ضیع کہاجاسکتاہے جگیونکہ وہ توخو دہی ہادی ہیں اُن کوسی کی بیروی کی کیا صرو رہ باب رہی تیسری کل اُسکے متعلق یہ ہے کہ آیاکوئی روایت منجع اسکے متعلق ہے کہ یہ كلام صرف غيراضي ب كے كئے فرمايا آيا مجنس اپنى عفل سے اسكو تو يركبتے ہيں كيو كا اِس دوایت کو توصرف صحابه مکرع مرفے نعل کیا ہے آگر غیرانسجا سے فرمایا ہو تو کوئ ایک تواس كا ذكركرة كدرسالتما مب اصحاب كعلاوه اورتمام سمين كے بلئے فرمايا ہے كم اصى بىنى ئۇم كى بىت كى جى جى جى جو بىروى كراو دايت ياجا دىگے . او جركا بقطاسى يېان البی کوئی نقل نہاں ہے تو کھا را دعویٰ باطل اسکے علاوہ او بیزیں کہ اس صریکے موضوع ہوئیکی کا شف بیں تجا اُن کے ایک یہ ہے کہ قاصنی عیا من کے شایع نے ذركيا ب جناب شهيد عليه الرحمه في اس شاج شفاكانام تحريب فرا إله تكن إقوال علما قدح صديث بخوم كمتعلق ملي قارى في خفاس ا ورخفاجي في شرح شفاب مي سلَّے ہیں بمترم کاس حدیث کو دا قطنی نے اخراج کیا ہے فعن کل صحابیر اورابن عالیر المكتاب العامي اخراج كرك كراب كداس الناها كوئى جحت نبير تس الم بوسكتي . استطاکعا رٹ بن عفین اس کا ماوی مجول ہے اور بجد بن حمیدسے اپی مسندیں اس کو

عدالهم بن زيدس ادراس ني ابن اب ساوراس فيسبب سي أو سي عرب روایت کی ہے بزارنے کہا ہے کہ یہ دوایت منگرہے صبحے نہیں ہوسکتی اور ابن عدی نے كال بير اسكى روايت كى كروين ابى حمزه فيبى سياس في الع سياس في سے بیکن اس میں بابھ واقتد یہ توکی جگر با پھ واخذتم ہے اور روان ولبب مخروک صعیمت ہے اس کے کہ وہ متہم بالکذب ہے -اوپہیٹی نے مرض میں اس کوابن عمارسکے نقل كركے كہا ہے كتين تواس وايت كاستهورہ كيكن استادي استى سب صعيف بر کوئی بھی ٹابت نہیں . ابن حزم کہتا ہے کہ یہ رواست بالکل غلط جھوٹ ا در رہانی ہوئی ہے . حافظ زین الدین عراقی فے الهاہ کم صنعت بینی قاصنی عما من کو لا نم تعاکلس روایت کو بصیمغ قطع ذکر نزگرت اس لئے که اس روایت کی علم کے نردیا بجاعالت ہے وہ ظا برہے تا جے شفاکا کلامختم ہوا ۔اس سے ظاہرے کہ فو د اہل سنت اس روايت كو غلطا وريوضوع جائے بن الخرض أكرم الكوسيم بجى مان ليس تو كام اصحاب على الاطلاق اس حديث كےمصداق نہيں موسكة السلے كدائسى بير بعض الكثين بعض قاسطین بعض ارتین دغیره بنی منظما وران کے اتباع کے حق میں جرکھایا ہے وہ معلوم ہے توکیا کسی ارق کا پیروجی ہایت یافتہ مو کا جنیز قاتلان عثمان نے قتل عنمان میں کل صحابہ کی لبنا براختلاف کے پیفس صحابہ کی (بنا براتفاق سے) مرو كى تومصنف اسكوتىلى كرلى كاكه بي لوأب إيت يا فترسقى ، لهذا معلوم مواكه لفظ اضى سے اس رہ ایت میں مرا دیعض ایسے بررگان سی برمی کرچوعلرو کمال سے متصف ہوں اسلنے کہ دہی ایسیس کے ان سے شل بخوم ہاست عامل کی جائے اورابن مجرف این کتاب صواعق بس اسی طرح کی تحقیص کی ہے اس روایت کی بس میں کہ المبت کے نے فرایا ہے کرسے البیت ال زین کے فتے اعد امان بی جیے کہ بچم ابل سارے سے ابن جرکہتا ہے کہ الی بہت سے موودی لوگ بی جو الموکمال

رينو سيتفعف ،ون اوراس مديث (يعني حديث بخوم ايس اگريمن فاعل صحة مرادنه بدن توبهت معنا سدلازم آتے جن جن میں سے بعض کو ہمنے مجلا یہاں بیان میا اور معض کوا وائل کتاب میں وَ کرکر چکھیں۔اس صدیث کے متعلق کناری ن عرنے کیا اچھا شعر کہا ہے شعر صحابر كرچة جسمله كالبخ ماند وك بعض كواكب خوشوم اند اس ناصبی مراه کود کھنا چا ہے کہ است کی ہدایتے قابل وہ بزرگوار موسکتا ہے بوسلونی عمّاد دن العرش (یعنی بھے سے وش باری تعالی کے علاوہ ہرجزے سوال کرو) کہتا ہوا ورائ طمع کے اور اقوال اس کے ہوں جو دلالت اُسکے کثرت علم يركرت بي إو فتحض جو كلاله اوراب محمعني نهانا مواور خوداس كااعتراف کرے کریر دہ کی بیٹھنے والی عورتیں کے مجھ سے زیا رہ فقید ہیں اور تشرم رتبہ کہے لوگا على لهاك عمراورهناه معصنلة ولاباحس لهاناظركوهابي كوغوركي اس امريك فدا فراكم انمن يقدى الى الحق إحق ان يتبع امن لايقالى ي الانهدى فمالك مكيف تحكمون عمل عمل عائد كالى ا ب كجب دك روايت الم سنت كطرق عقل كي دوى اس المررولالت كيب كه بيرالونين عليه لشكام الفنل كمكهرف وبي حفرت تحضوص دمتفرد بم يمي خاص فضيلت کے ہاتھ اور و وسری روایت اسی یائی جا سے اغیں کے طربی ست کی جسس : وسسے كِ انصليت بريا مصريح ساته أس ضيلت بي نسركت برد لالت كرتي و توعقل سايمكم لئي كربهلى روايت يحى ا ورو وسرى ججوثى سے جيساكدوالدى العلام سے اسيے تعفیٰ تعليقات بس اسطرح واضح فرماياب كصاجان قل بربيا مخفى نبيل ب كراجتها تغيثنين اورادتغاع نقينين وونوس محال بهب تووا قع مي تقيضين بي سيصرف كم ای واقع موست ہے اس تمہیدے بعدیا مرقابل غورسے کے بمہیت ک معبراحادیث

(Irm

یں کہ جمہور کے نزد کیا۔ جسم میں دوائی صفیاب یا تے ہیں کدد ولوں کوا کیے۔ مین سے نقل کیا ہے اور ایک ان بی سے واضح وصریح طورسے اس ا مربردلالت كرتى كايرالمونين على السلام ففنل بي اورد درك وأن مح غيركي انضليت ير دلالت كرس نورا يى دونون مي صادق نبي ب اسك كرد ونون مي تناتف سے ا در مند د نذن میں کا ذہ ہے کیونکہ د و نوں کا ترک کردیتا خلاف صول ہے تولا محالہ ایک میں صادق بوگا و رایک میں کا ذب اب آگردہ یہ کہیں کے ما وی نے اس روایت يں جھوٹ بولا ہے كرجواميالمؤنين كے تى بى سے توہم اسكوتبول نہيں كرينگے اسك كداك روايت س جحوث بوساخ كى وجرس د دسرى هي أمال اعتبار نهي ربى لهذا وبی روایت صحیح برونی کیجامیرالمونین کے تی سے اور دوسری غلطہ اسکے كريم الكوصرف اس وجر مصحح بنيس مانة كدراوى المرسنت سے مركب كواور بہت سی میں ومتوا ترصی الی می برس کمن کو الممعصومین علیم العالم سے اورکہا میں بہ في المراد المام ال كالله عالمة المالية

قول ابن روزبهان

يركها مول كدير دوايت الى منت نهي سه دوراكر ميح مالي توريمولم المي المريمولم المي المريمولم المي المريمولم المي المريمولم المي المريمول المي المرايم المرايم المرايم المريم المرايم المريم المر



ردایت کی ب لحن سرادیہ ب کروہ علی سے بغن رکھے ہیں۔ قولابن روزبهاك یے بی تفیال منت بی نہیں ہے اوراگر بیج موتو علی کی نفیدست برولالت كركى نديدكه ا مامت يريض بوس جَوْلِ جَنَابُ شَهِيدُ تَالَثُ عَلَيْهُ مِنَالَثُ عَلَيْهُ مِنْ اس ایت کوما فظالو کرموسی بن مرد وید نے کتاب المناقب میں ان روایا سے ضمن میں ذکر کیا ہے کہ جوامیرالمونین کی شان والاشان میں نا زل ہوئی ہیں اوروہ سبب ك بكشف الغمير بذكوري راس ايت سه التدلال اسطرح كياجا ماسے كرم بكل ك بغض كوضداوندعالم ف دسل نفاق وكفروارديا مووه سواك بني ياامام كاوركوني نہیں موسکا کم از کم یہ تو فرر ہے کہنی کے بعد تمام خلق سے افغنل ہو۔ كالم علامة في wante تبربوس آيت السّابقون السّابقون اولكِّك المقرّ بون سِيخِا كَيْرَمْهور عنابن عماس سے دوایت کی ہے کہ اس اسکے سابق جناب علی بن ابی طالب بیں۔ قول ابن روربهان إلى يرص ريث رواميت الم سنت س م المرأس كى عمارت يديد كيسبان كا ثلاثة مؤمن ال فرعون وحبيب المنجاد وعلى بن ابي طالب او إسمي مكني كفلى مابق في الاسلام اورسا صب مبعقت اور فغما لي بي اليسكيم و كالخفانهي مركما

لیان آیت امامت پرنص موسے پردلالت نہیں کرتی اور مدما نبوت نص ہے۔ جَنَابُ شِينَالِكَ عَلَيْلُاهُمُ عَلَيْلُوهُ اس روابیت کے انتخبی خصوصگا وس روابیت بین حس کو فخرالدین رازی نے آیہ مقال دجلهن أل فرعون يحتقم ايمام الايدى تغيرس ذكركيا بي يا وهفا لهم دا فع بحب كوناصب شقى في محض اميرالمونين كى مداوت اوراس امرس بجني كيك ك اس فقرہ کے ذکرکرنے سے امیرالمونین کا اس امت سے افضل مونا ثابت نہو ہوسٹیڈ كياب يس غوركزا اور مجناجا سيئے۔ كالم جناب علامه في عليه لهم بودبوس أيت اجعَلْتُوسِقاية الْحَاجِ وَعِمَامَة الْمَسْعِيلِ الْحُوالِ الى فولمان الله عند اجرعظيم بي بمبورة عي بن الفحل الستريروا كى كاردا يعظى بن إلى طالب كى ثان مل اس وقت نازل جوئى كرجب طلحرب شيبه وعباس نے فرکیا ہے توطلح ہے کہا تھاکہ میں خاند کمبر کے ماتھ اولیٰ ہمذں اس سے کے میر إس خانكىب كني عماس فكهاكي مقايت عجاج كتابول اس وقدام المندي عليانسلام المركم كم كم المرمول ساون بول اياني اور الإجراد كرك والا موں س خداوندعا لمنے بیان اضلیت امیر المؤنین کے دے اس آیت کو ازل فرایا۔ قول ابن روزبهان یں کہتا ہوں کہ روایت جبورال سنت کے مطابق میح ہاورہا سے علی ا ناس كوضناكى اميرالمونين على الماكام مر مي شما كياب اورضناكى ادن جناب ك

مین دیں اون کا اصمانہیں ہوسکا اور کٹرت ضناک امیرالموسین محل خلاف نہیں ہے کاس بردلاک قام کے جائیں بلکہ کلام تونف اامت کے بارے بی سے بس بھائیت کمی تص الامت المير المومنين يردلسل نهيس سع جُولِتِ جَنَابِ شَمِيدُ عَالَتُ عَلَيْهُ فَكُمُ مين كهمة ابون كريرات مع روايت مذكؤره كراففنليت الميرالمونين علالمالا بردلالت كرتى ب، وريى امركل خلاف بصبياكه است مقبل كذرا اوروج دلالت یہ ہے کہ یہ دو بور عباس وطلح اپنی اپنی اولویت فانگعبہ کا دعویٰ برنبست اسے غیر كرتے تھے بس امر المونين كان دونوں كے دعوى كورد فرا ديا اسطح ير كه فا نه كعبه كے ساتھ اونىس موں اورسى كونك دوسرااونى نهي سے اور نام اس روایت کے خدا و ندعالم فے مجی تصدیق فرائی س وہ جناب او کی ہوئے خارہ كبهكيرا تقضوصاً اولى ببرية معنوى اورامير المؤنين الفنل قرار باكل أدمول پر دہی جناب اولیٰ بالا ،متر ہوں گے اور خاندکت ہم اموریسے وانعت ہوں کے كيوكرمشهورس عداحب البيت ابصريها في البيت -كالما جَنَاتِ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ النَّهِمِ بندر بویل بت آید مناجات ہے اور مناجات رسول فداسے سواکے امرا کمونین علیات لام کے اور سی نے نہیں کی ابن عرفے بیان کیا کہ علیہ اسکام کے سے بیٹ تی ايسى بين اگران ميں سے ايک محي ميسے سائے عامل موتى و وہ ميرے نزيك مرخ ناقوں سے بہتر بونی ایک بیا کمائی کی تزویج فاطرز برا کے ساتھ ہوئی دوسے جناب ربول خداصلىم في بروز خيراً كفرت كوعلم مرحمت فرها يا تيسري خصلت به سي كمعي عليه المل

ففیلت امیرالمومنین کی مجل اون ففائل کے ہے کرزبانیں ان کے احاطرے قاصر

جَوَلَبُ جَنَابُشُومِكُ ثَالِثُ عَلَيْلُاهِمَا

الدلال كيا ہے اور وجركستدلال يہ ہے كوا تضرب ما مي امحاب مين ضمون آيت مح

على كرفيس مابق متھ اوربعداس كے كرام المونين عليه النظلام نے اس أبيت كے مطابق

عل فرایا دیگرامی اسے بیم منوع موگیابس اس آست کا نزول بیان ہے افعنلیت

اليرالؤنين عليالتلام كادما ون جناب كى سبقت طرف قبول ا وامراكهيد ك إوركل اون

پس وہ جناب سیسے اصل موسکے اوراس صنیات کی تمناابن عمرے کی تھی اوراس صنیات کی تمناابن عمرے کی تھی اوراس صنیات

آیت سے استدلال کیا جا گا ہے غلط مونیاوس امر کی جس کی ہا بت اہمدنت یہ دعوسے

استين كرابوبج صماحب السقع اوروه اسنه مال كوضداكي را ديس صرف كرت تھے

اوريه دعوى اس وجرس غلط ب كجب الوكرف فبل مناجات رسول خداصلعهم

ابك يا دو دريم كے صدفہ دينے بركن كيا اورا كفرت سے مفارقت اختيار كى اور

اون جناب كي زارت او يخاطب وس شبول كم محروم رب حبياكدا سكوابن رهني

المحالمسنت سے بابی تعنیر بفل کیا ہا ورز مختری نے می این تعنیر بفل کیا

جناب مصنف على الرحمد في اس أيت سے امرالمونين على السلام كى افعنليت ير

ہیں لیکن یہ آمیت بخوی اون حضرت کی امامت برنفس بنہیں ہے۔

ين كبتا بول كريه صرب روايت المنت رك بهاورايت بوي يروك ادن جناب کے اور سے مل نہیں کیاا وراس می کسی کو کا م نہیں ہے کہ ب

قول بن روزېمان

آیت بنوی کے ساتھ مخصوص موسے۔

ا وربيجل ايساتها كه خدا و ندعا لم نے قرآن مجيدي اس برعثا ب فرمايا به محال ہے كاليما شخص اس مقدار مال کوراه خداس صرف کریے جس کووه روایت کرتے ہیں جمیرا كمديظ سرب اورتجفيق كه قاصى عبدالجبار سفاس مقام بريمكا بره كياست اوركها سه كه به آیت بخوی افضلیت امیرالمونین علیالتال مرزیه ب دلالت کرتی ہے علاوہ اکا برمیجار ك كيونكه وقت شايداس غرص برعل كرف كليك وسيع فهيس مقابير كميتا بول كرفرا اس قول كاظ مرب كيونكه صوليين نے ملاوه ان كے جو تكليف مالا بطات كے قال بر اس امربیاتفاق کیا ہے کہ حدا و ندعا لم کے لئے رجائز نہیں ہے کہ ابنے بندوں کو تعیل كى تكليف دى ايسے زمانه مي حبكه وه اوس فعل كو اوس زمانه ميس نه بجالاسكيس نيزقاضى كا يرجمال أس روايت كي دلالت سے دفع موالي حبكوابن مغازلى ف كتاب المناقب مين قل يه ب اور بغوى في ابنى تفسير عالم التنزل من كما ميرالمونين عليه السّلام في ارشا وفرايا كة قرآن مجيدي ايك آيت البي كجس برنه مجد سيقبل كسي في كما كيا كي اورندمير بعدان برکوئی عمل کرے گااوروہ یہ ہے کمیسے باس ایک دینا رتھا اس سے یں نے دس دربم خريد كئي بس جب بي جناب رسالي بصلى المعطيه وآله سعمنا جات مرتا تقا توقبل مناجات ايك دربهم تصدق كردينا تهابس بدروايت وسعت وقت بيلط تصری ولالت کرتی ہے اوراس طل قاصنی کے احمال کو و مع کرتی ہے وہ روامیت جبکو حا فظا بونیم نے ابن عباس سے نقل کیا ہے وہ رواہت کرتے ہیں کہ غداو ندعا لم نے ایو نخل صلعمت بغير صدقه ديئ موك كل مكرف كوحرام فرما ياب اورتام اصحاب قبل كلام رسول صدقه دين سي كل يه اوراميرامونين عليه استلام في الكلام رسول مدقه دیا اوراس امریر جرامیرالمومنین علیال المام کے اورکسی سلمان نے عل نہیں کی اور نظریم وليل سبة اس باست بركرد كيراصحاب ترك مناجات وصدقه دسيغ يمعذ ورتع كيو كمفلا فرالب فأن لعرتفعلوا وماب الله عليكوس وكرتويه ولالمت كاسب توجعاب

ن کی طرف بسبب انهال وستی انتال حکمے اوراگروقت مطیق ہوتا جیا کہ اس کو فامنی نے ذکرکیا ہے تو برعبّاب متوجہ نہونا اور ایک دلیل عدم معذوریت کی ہے۔ د ابن عمر فاس ففیلت ایر المونین کے حقول کی تمناکی جیاگداس کا بیان گذرا ادر بجیت که فخرالدین رازی نے طنبوریں ایک نغمہ زینورکوا ورزیا دہ کیا ہے اور کہا، کہ بن سلیم کرنا ہوں کہ وقت اس عمل کے لئے وسیع تھا گراس عمل برا قدام کرنا اس چیز تقال جونفیر کے قاب کو تنگ کریا تھا جسکے پاس کوئی شے موجود نہوا درمرد عنیٰ کے دل کو متفرتا تقابس ايسعل كترك بن كونى محذورنه وكاكيونكه وامرسب الفت موده بهتر ہے اس امرسے جو ببب وحثت ہوا و رنزا کے وجریہ ہے کے صدقہ مِنا جات کے وقت واجب سئ ليكن مناجات زتو واجب سئ منتخب بلكه مناجات كاترك كردينااولى ب جيساك منضبيان كيا ب كراكرمنا جات سبب اذيت نبي تقى تواس كالرك كردنيا ولى تقاضم موا کلام فخرالدین رازی کااوراسکاجوافی ضل میتا یوی نے بنی تفسیر سطرح دیا بوکر پیکار تعصیے ظالی نہیں اور ہانے سے کہاں سے یامران زم ہوگاکہ م عضولیت ایرالمونین کی خصات مِنْ البِتَ كُرِيلَ وَكِينُو كُريةِ بِالزَمُوكُا كُوالْحَضْرَتَ كِيكُ رَهِ فَضَيْلَتَ عَالَ بُوجُوا كَا بَرْسِي سِي سی کیلئے حال نہوئی ہوبس بھیت کہ ابن غرے دوارہے کو دہ کہتے ہیں کہ ماکی کیلئے اپنی بیٹ ایس ن کراگران میں سے ایک بھی تھیکو حاکم ہوتی تو وہ *میرے نزدیک* ناقہ ہا*ے سری*غ سے بہتر مقی ایک حضرت فاطریت تردیج ہونا دوسکے بروزخیر جنبرت کا اُن جناب کو علم عطا فرا الميسري آيت بخوى كان ك الع مضوص مواد ورآيكوكي منصف الى ت كاتالى موكاكم مناجات نبي كونى برى بات ب با وسفيكر بت مي كونى تى مناجات سے دار دنہیں ہوئی ہے ہاں البتہ تقدیم صدقہ کی مناجات میں وارد ہوئی ہے ہیں ج تنص آیت کے مطابق عمل کرے کا اس کو دوطرح سے ضیلت مال ہوگی ایک یاکہ سرقردنيني سين نقوركى عاجت دوانى كورسكر يكمناجات رسول صلعم

مجت ابت ہوگی ہیں ایسے صدقہ دینے میں قربت خدا وندھالم ہے اور ال مراوع ہے، بینی جو شخص آنخفر میں سے مناجات پرفائز ہوگا وہ مسائل مشکلہ کو انخفر میں سے ص کریگا) اوراظها راس امرکامے کمناجی بال سے زیاوہ آنخفرت کی مناجات کم ورت ركها بي خم مواكلام فاضل نيثا يورى كاجتماب منهميان السف على الرحم زاتے ہیں میں کہنا ہوں کہ فخرالدین را زی برایک اور اعتراض متوجہ ہوتا ہے کھوارا فاصّل نمیّا یوری سے کہیں بالا ترہے اوروہ یہ ہے کرمبب تشریع صدقہ کابوتت مناما ماجت روائی فقرارا وراون کے ساتھ نری کرناہے اور باوصف اس کے وہ لوگر ترما وعرفًا معذورين اوريقينًا حكم آيت عنا بي بي لي ان ك داول كوشك مندان من طرح لازم نہیں ہے جیسا کہ یہ امرا اللہ ہے علاوہ اس کے جو مجھ ایرا دکیا ہے فخرازی نے دیعنی یے کوفقرار کا تصدق نرکرسک ان کی دلبستگی کا باعث موگا) وہ جاری ب تشريع ج و زكوةً ا ورش أن كان عمادات ك كبن كا وجوب إندب مال ير موقو ف ہے ہیں ایسی صورت میں جائزے کہ بہیں قیاس تقریر رازی کہاجائے کہ ا مل مدم شربیت زکوة ہے کیونکہ وہ بمی اس بیزے ہے کہ سنگ کرتا ہے قلب فقیر کویں پس بقدرنضاب ال موجودنبواورمردعنی ادائ زکوة سے متنفر بوتا ہے اورالیا عقيده ركهنا كفرموكا ياكم ازكم مدكفرين موكا نداك ساتحدا ورنيزاك عامرب صدا وندعا لم ف لفظ صدقه كومطلق ارشا دفرها إب اوراس كے سے كوئى مقدامين نہیں فرائی ٹاکہ کہاجا کے کہ ابو کریا غیران کے تفرارے اکثر ماجزرہ بلکے صدقہ کالم عَىٰ و نقيرد و نون بروار دے اگر بقدراكب تمرد خرما) يابقد ماس كے اياب جرد ے موا وراسی طرح منع کرنا مناجات رسول خداکوستحب ہونے سے مدکفرین، ، ورتعرض کیا ہے فائنس نیٹا پوری نے اس امرے ساتھ اٹنا رہ سے ہیں اس کو

كالم كالمراق عليالهم سولہویں دلیل امامت یہ ہے کہ ابن عبدالبروبعض دیگر را ویوں نے المسنت کے آیہ واسٹل من اسلنا قبلاے من سلنا کے تعلق روایت کی ہے شرب مولج أتخفرت صلىم كوا درتام انبياء كوخدا ونروالم في ايك جگرج فرايا بير حضرت سه ارتاد كياكه اك رسول بها رسان البيارك اليك سوال كي كمرب كس جزر بعوث بو موسب انبیاد نے جواب دیاکہ ممبوت ہوئے ہی اس اس است برگر کوائی دیں کے سوالے خداکے اورکوئی معبور قالی پرستش نہیں ہے اورآپ کی نبوت اورمائی بن ابی طاب کی ولایت کا اقرارکریں ۔ قول ابن روزبہکان میں کہتا ہوں کہ یہ روابت المدنت کی ہیں ہے اور ظاہراً بیت اس تفیرے الكاركرتى سے كيونكر يورى آيت اس طرح پرہے كروا سنٹل من اس سلنا قبلك من مسلنا الجعلنا من دون الرحمن ألهة يعبد ون اورم اوس آيت سي. ب كرا جام انبياركا وجوب توحيدا ورنفي شرك يرواق مواسها وربي مفهوم أيه ا وریه روایت (یعنی جوعلا مهنے ذکر کی ہے )جوابی مذکورموئی منجارمناکیرے ہے اور اگراس کومیم می تسلیم کیا جائے تواس سے نفس الممت جس کا دعویٰ کیا گیا ہے تابت نہیں ہوتاکیون کو بحکومعلوم ہے کہ ولایت کا اطلاق معانی کثیر و برہوتا ہے۔ جول جناب هيدنالي عليه المهم م كما بول كم وابت ادنى تغيرالفاظ ستفيرن بورى م تعلى سيمنقل

ہے جیاکدادس نے کہا ہے کہ ابن معود نے روایت کی ہے کہ آ تخفرت صلعم فے ارتباد فرمایا ایک مکرے پاس آیا اوراس نے بھے سے کہاآپ ان انبیا، سے جواب کے نبل مبعوث بوے ہی سوال کیجے کس امر بردہ مبعوث ہوئے ہیں اس میں نے ان سے پرول سیار خلوک ای برمبعوت مبوال موتوا صول نے جواب دیا کہ آبی اور علی بن ابی طالب کی ولایک اقرار برمبعوت مہوئے ہیں روایت کیا ہم اسکو علبی نے کیکن یہ روایت قول باری تعالیٰ اجعلنامن دون الوطن الهذ بعبد، ون كرمطابق نهين تم مبوا قول نشايوري كااو يجونجه بمفلل کیا ہے اس سے ظاہرہے کہ یہ روایت منجلہ روایات المبدنت کے ہے اور مناقشم ر کوکہ ابن روز بہان نے ذکر کیا ہے جمیق کہ اس کو اس نے نیٹا پوری سے اخذکیا ہے ا دريد منا قشه با وصف اسطے كه اس ميں عيب اپني طرف منوب كرنے كام صنعيف ب كيؤكد يمكن ب كدلفظ جعل اس آيت بس استفهاميم عنى حكم كم موجيا كغيثاليوى في اخرس اس كى تصريح كى ب اوريه بوراجلم اجعلنا من دون المرحمن ألهة یعبد دن حکایت قول رمول موا در تاکیدمواس قول کی جواس کلام می مضمر م يعنى اقراريبيت انبيار شهادت مذكوره براوريه مكن نبيس محكواس مي كونى تخص ق قت كرا مرده كروسواك خداك اورخدا ول كوقا بل برستش قرار دساور مثال اس رصفاری قرآن مجیدیں واقع ہوئی ہے جبیاکہ ضدا فرماتا ہے ا نا استعظم فاسسلون يوسف إبها الصديق افتنارس مراداس آيت مي جياكنيا لورى نے نقل کیا ہے یہ اسلوق الید کا سیال یعنی عزیر مصرسے کہنے والے نے یہ کہاکہ مجھے یوسٹ کے پاس مجیجے اکہ میں ان سے سوال کروں ا ورمجھ حکم دیجے کہ یں ان سے تعبیرخواب دریا فت کروں ہیں ا و نھوں نے اس تخص کو قیدخا نہیں خبا یوسٹ کے پاس میجا وروہ آیا اوراس نے یوسٹ سے کہا آخرا سے کک فاید ام ہے کریہ آیوس می جت ہو رہی ہے ببب خفاء قرینہ کے تعین محذوف بران

(00)

مناہبات سے ہوجائی کہ جس کے معنی جروفیق خدا بذرید زبان رسول کے نہیں معنی جروفیق خدا بذرید زبان رسول کے نہیں کا ہے مطابقت قول خدا و ندھا لم احسلتا اللهۃ کے واسطے شان نزول کے پس مناقشہ اتی ندرہ گا اوراس روایت ہیں کہ چیزمناکیر سے نہیں ہے جیا کہ این روز بہان نے بیان کیا ہے اور جزئے فیرست کہ چیزمناکیر سے نہیں ہے جیا کہ این روز بہان نے بیان کیا ہے اور جو از کا تا ہے ہرافانی کرا ہے اور اور آواز کا تا ہے ہرافانی کا رہے کہ اور اور آواز کا تا ہے ہرافانی کا رہے کہ اور اور آواز کا تا ہے ہرافانی کا رہے کہ اور اور آواز کا تا ہے ہرافانی کا رہے کہ اور اور آواز کا تا ہے متا خرین کی کا رہیں کرتا ہے اور یک کا رہے کہ اور اور آواز کا کام ہو۔

کر جو کہ او خوں نے ذکر کیا ہے بس وہی مقاصد دین کے لئے گویا آخری کلام ہو۔

کر جو کہ او خوں سے ذکر کیا ہے بس وہی مقاصد دین کے لئے گویا آخری کلام ہو۔

کر جو کہ اور سے کر کہ کی اس میں وہی مقاصد دین کے لئے گویا آخری کلام ہو۔

کر جو کہ اور سے کر کہ کر کیا ہے بس وہی مقاصد دین کے لئے گویا آخری کلام ہو۔

کر جو کہ اور سے کر کر کیا ہے بس وہی مقاصد دین کے لئے گویا آخری کلام ہو۔

کر جو کہ اور سے کر کر کر بیان کر بیان

مشروی آیت قول باری تعالی و تعها اذن واعیة به جهورند دوایت کی سے کریا آیت ایرالمونین علیالسّلام کی ثان میں نازل ہوئی ہو۔

## قول بن روزبیان

مغسرن نے روایت کی ہے کہ جب بہ آیت نازل ہوئی توجزاب رسول خداہم اے مائی سے یہ فروایا کہ امائی بیس نے خدا سے سوال کیا کہ افان واعیہ تھا راافن قرار شے رہے مائی سے والاکان) ملئ نے فروایا کہ بعداس دعا کے رسول سے کھوئی جزی کی میں یا در کھنے والاکان) ملئ نے فروایا کہ بعداس دعا کے رسول سے بھر بھے کوئی جزی کی میں بھولی اور میں روایت حضرت ملی سے ملم و صفط و نفیدات یہ دلا ات کرتی ہے گئین ان کی دما مت پر دلیل نص نہیں ہے۔

جُولِب جَنَابِ شَكِيلَ تَالَثَ بَلَيْلَ لَكُولِ مَا لَكُولِ الْمُعَلِينَ مِنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ

3:

کی ہے اور ابونعیم نے کما ب طبیة الا وليار میں امیر المومنین سے روا برت کی سے اور ابوالقاسم بن حبیب نے اپنی تفییر پی زر بن بین سے اور او تھوں نے علی طالع م ے روایت کی ہے اورالفاظ ابوالقا سم کے بیاب فرمایا امیرالمومنین نے کہ جاب رسالتاك مسلى الشرعليه وآله وسلم ف مجكو البني سينرس نگايا ورارشا و فراياك است على مجكوفدا في دياب كريس كلواي س قريب ركهول اور مكوعلى و مركول اور يركم ميك رقول كوسماعت كروا وراس كوادكوا ورتفيتملي مي بيرواميت بريدة ل ے کہ انتخارت صلیمنے فرمایا کہ خدانے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کوتعلیم و وں اورتم امکو یا در تصوا و رضا برفرطن سے کہتم سنواوریا در کھولیں یہ آیت نازل ہو ای و تعیدا بہا اذن واعیہ اور بیش مِغسر ن نے ای صربت کوروایت کیا ہے جس کوابن روندن نے نقل کیا ہے میں اس نے م دی المفسرون کا جومطات افظ کہدیا ہے اس جو کھے اس کے تعمد کا حال ظاہرہوا ہے دہ واضع ہاورکہاہے صاحب کشاف و فخرالدین دازی نے بعد ذکرکر نے اس روایت کے جس کوابن روزبہان نے ٹان اميرالموسين عليه اساله مي نعل كيا ب بس اكريكها جاس كدا ذن واعيمكون كها يعناوا کا صیغه در در می بطور کرم کیوں استعمال کیا توہم کہیں کے کداس کی وجہ یہ ہے کہ نوک کا موں کہ اس صعنت سے متصف کم مواکرتے ہیں تاکہ ان کوسرزنش موکہ بہم می محفوظ رکھنے والے کمیں اوراس امریرولالت ہوگہ کاپ کان بھی اگر محفوظ رکھے اور بھے فداک طرف کے تو وہ خدا و ندما اسے نزدیک سوا داعظمے با وجودیک وہ ایک ہی، ا وراس كے عل وه كسى طرف توجه نه كى جائلى اگرچەان سے تمام عالم ملوموصا حكينات كاتول خم بواجرس يه كهتا بول كرآيت فدلالت كى داون مراسكمات كون كا كنف ملأمه متزلدا ورامام اشاعره بي كيا) اس امرير كدنهان درما لتأبيسهم مي ملي كو اس معنت كرماته اخقهاص على تقابس ك كرصاحب كتاف وماذى ف

نفریج کی ہے کورسالتاً ب کی دعاعلی مے حق میں ستجاب ہوئی اور ان کے اغیار کو سردنش کی گئی ا در بتلا یا گیاک ان کی طرف کوئی توجه والتفات نہیں ہے دہذا صفر ی ا فامت کے لئے ای بوئے جیساکہ ہا را مدعاہے۔ یہاں پرایک تہدی طرورسے اكة بنده اس كاحواله ديا جلسكے وہ يہ ہے كرج تض قرآن وحديث بن تا مل كريگاس كو معلوم ہوجائیگاکسوا اعلم کے اور کسی سبب سے نفیلت مصل نہیں ہوتی رسالم ب فرات بن كما لم كوعا بدكو بروسى ضيلت عاصل ب جو بكاوتم من سادن شخص برحال ہے اور خدا وند عالم ارشاد فرما کے کہ حدا کے بندوں میں اس سے صوف علی ہی ڈرتے ہیں س خدا وندعا لم نے خوف و تقوی کا صرعلی ہی برفر ا دیا ہے یا وجو دیکہ رہمی فرایکا ب كرنم سب ك زياده باعزت حداك نزديك دهب جرست زيادهمتنى مدد اوراس میں شک بہیں کہ حضرت علیٰ تا م صحاب سے اعلم تھے اس لئے کہ مرصی بی کا امریزوین ے استفسار کرنامشہورے اور یم معلوم ہے کہ وہ لوگ اون امورے جاہل تھے جن کا اسقنار کیا کرتے تھے جنانی کر بی قول کہ لو لا علی لہلاک مرمن کی صریک بہور کی گیا اور سے دلیل ہے اس امرکی کے ملی علیہ السّلام اعلم نے و ب ابرا مرکج و علم موود انفنل می ہے تور ٹابت نف سے ہوگیا جیا کہ ذکر کیا جا جا است اورجب مصغری وکری شکل اول کی بنابر ابت مو گئے تو تیجہ برہی ہے جس سے اکارموائے مکابرہ ومعاندہ کے دور کھے جہیں بوسکتا كرجس كى طرت توجه نديوكي بحثاع لامهر في عليه الأهما الماميس ايت سوره بن انى بين بخرج بوركا فدف روايت كى ب كرونين با استلام مرمن مي مبتلا بور مع جناب رسالتان ا ورقام عرب في ان كي هارت كي الميونين ا نزر کی کوار و ون بے ایکے موجائی توٹین روز برابرروزے کیس سے ایک

مذر جناب معصومه نے اوا کی خادم ففنه نے بھی کی جنائج جب شا ہرادوں کو صحت ہوئی تو البیت کے یاس کھوڑ ابہت کھے بھی نہ کھا امیر المومنین نے تین صاعو قرص حاصل کئے اور جناب معصومہ نے ایک صاع جومیں کے حمیر کئے اور اس کی بالخ روشيان يكائين تاكد سرخص أيك روفي كها كيجب امير المونين فا زمغرس فا رغ ہورعصمت مراس تشریف لا کے تو وہ روٹیاں ساشنے رکھی کسی تاکیسب حسنوات افطارصوم فروائيس كدام مكين في أكرسوال كياسب حضرات فيايلين رومیاں اوس کو دیاریں اورخودگرمنه رہے دوسے در وزمیرسے روزہ رکھااور اس طح معصوم شن ایک صاع جو کی روٹیاں تیا کیں اوجیب فطا رکرہا جا ہا توایک یتیم نے آگرسوال کیا بھرسے اپنی اپنی ردیاں اس کومرتمت کردیں میسرے روز کر اسى طرح ايك اليريخ اكرسوال كيا اورست اس كوديديا ا درين روزبرابريوك یا نی سے افطار کرنے کوئی غذائت النہیں فراسے جناب رسالتا ب مےجب چوستھے روزا ہینے المبیت کوملا خطہ فرہا یا تو بیرصالت بھی کرگریکی کی وجہ سے سبک پینے تھ اور جناب معصومتر کا ملکم کیشت سے ل گیا تھا اور آ تھوں ہیں حلقے ہو گئے تھے بھا ديجه كرا كفرت في دركاه صرب مي عرض كياكه باراكبا سرب البيت شدت أونكى سے تلف ہوئے جاتے ہیں ہی جبُرلِ این حاصر ہوئے ، ورعرصٰ کی کہ لیجے خداوند عالمآب كوتهنيت ديتاب آب البيت كبارب به حنرت ، را دفوا ياكي لوں ٹوجبرئل نے سورہ بل اتی کی تلاوت کی ۔ قول بن روزيب ان

میں کہتا ہوں کہ بعض مفسرن نے اس کی شان نزول ہی ذکر کی جوکر ملا مدلے بإن كى كنكن بهت مع ين الى تعنيرك الى يد كلام كياب كه يا صدقه ديني 129

س مدكا بالنه كوس كى وجرت خوداس كرال ديمال بيب كريكي قرب برك ہوبائیں جائز بھی ہے یا نہیں درطالا نکرخدا و ندعالم ایشاد فرماتا ہے جس کا حاصل ہے، ، بنی تم سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ کیا صدقہ دیا جائے تو کہدو کہ جو نفق عِ ال سے بِنح رہے وہ دینا چاہئے اورجناب رسالمًا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہترین ه رقه وه چیزے که جوصا ف مهوا و رفاصنل مهورا و راگراس روایت کوشیح بھی مان لیا جائے توا ما مت برض نہیں ہے جبیاکہ تم کومعلوم ہوا۔ جَوْلَ جَنَابُ شَهِيكَ تَالِثُ عَلَيْلُمُ عَنَا فَ عَلَيْلُمُ عَلِيلًا عَلَيْلُمُ عَلَيْلُمُ عَلَيْلُمُ عَلَيْلُمُ عَلِيلًا عَلَيْلُمُ عَلِيلًا عَلَيْلُمُ عَلَيْلُمُ عَلِيلًا عَلَيْلُمُ عَلِيلًا عَلَيْلُمُ عَلِيلًا عَلَيْلُمُ عَلَيْلُكُ عَلَيْلُكُ عَلَيْلُونَ عَلَيْلُمُ عَلِيلًا عَلَيْلُمُ عَلَيْلُونَ عَلَيْلُونَ عَلَيْلُمُ عَلَيْلُونَ عَلِيلًا عَلَيْلُكُ عَلَيْلُونَ عَلَيْلُونَ عَلَيْلُونِ عَلَيْلُونِ عَلَيْلُمُ عَلِيلًا عَلَيْلُمُ عَلِيلًا عَلَيْلُونَ عَلَيْلِكُ عَلَيْلُونَ عَلَيْلُونَ عَلَيْلُونَا عَلَيْلُكُ عَلَيْلُونَا عِلْمُ عَلِيلًا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلِكُ عَلِيلًا عِلْمِ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلُونَ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلِيلًا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلُونَا عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلْمُ عَلِيلًا عِلْمُ عَلِيلًا عَلَيْلُكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْلُكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلْمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِي عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عِلْكُمِ عَلَيْكُ عِلْكُمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِ فخرال بن رازی نے اپنی تفیری کہا ہے کہ ماسے صحابیں سے واحدی نے لتاب البيطيس ذكركيا كريسوره على كى شان سى نازل بواسه اور مقزليس س صاحب کشاف نے اس کوابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایب مرتبہ سنانی رافن بوك اوربوراقصية ذكركياب اورجن لوگوں فيمفسرين من سے اس امركا ذكرتني الماس كرية اميرالمومنين كى شان من نازل مهواب ا د تفول نے آيت كوائي عموم بياتى رکھا ہے اس کے دوسبب ہوسکتے ہیں یا توان کو میعلوم ہی نہیں ہماا وریا ببیلات المبيت صداً اس كومفي كيا - اب رماكل م ناسبي كاكرببت سے يُدين مفسرن نے اس روایت سے الکارکیا ہے اوراس امریکی کلام کیا ہے کہ آیا اس حدیک صِدّت میں مبالغہ جائز بھی ہے یانہیں توظا ہرومعلوم مونائے کہ یہ خود اصبی کے تشکیکات ہیں سی ا ورمحدث بإمفسرنے ایسا تنگ نہیں کیا ہے ورنہ اگر کچر بھی اسکی صلیت ہوتی توفخرالدین رازی جوابی تغییرس بر مگرفتاک کیا کتا ہے صرور ذکر کتا۔ تعجب خیر دحیرت آگیریہ امرے که اس ناصبی کے علما رحن بیں فخرالدین رازی اور نیٹا پوری ہیں اپنی تغییروں میں کہ کہتے جی کہ آیا کو بوا مع الصار تین ان لوگوں کے بارے میں نازل مواہے جوں

اپنی نفسوں کومبیدے ستو نوں میں باندھ دیا تھاا دروہ علماءاس کوشلیم کرتے ہیں اسمیں ندان کو کھے ال ہے مزکل م کہ آیا میا صنت نفس اس حذبک جائزے یا نہیں بکرا ہے متلئ اورنق ثبندى صوفيول وغيره كى بجوك كاذكركت بين ص كواس سے مجى زاده کہا جاتا ہے با وجو داس کے کہ پی محض اپنے نفس پر صفر ربر دانشت کرنا ہے بغیراس کے كىكى كوفا ئدە بېروسىنے اورا بلبيت كى كرىنكى وايارىر جوكىمىكين ويتىم وارير كے لئے ہوتا ہے اپنی منہائے نافہی سے انکارکرتے ہیں با وجود کیمیدر وابت یا یتبوت کو پہوی جی ہے اور یہ تھی نابت ہو جا ہے کہ ان کے جرائی تھے جھوں نے خداوندہالم کی طرف سے بغرص امتحان البیب تین خبوں میں مختلف ہیکتوں میں کرسوال کیا اور تھی شا عرفے کیا اجھا کہاان لوگوں کے بارے میں کجواس تضیلت کے منکریں وہ کہتاہے۔ قورات في مدتمرهل اتى ماشك في ذيك كالملحد قوم لهمرف كل ارض شهد لابل لهدف كل قلب سنهد یعنی المبیت طهارت ایسے علیل القدریں کی جن کی جیج میں سورہ بل اتی نا زل ہوا کہ ک مترج کہتا ہے کہ برکن کا تینوں شبوں ہورت مائل آنا شا وعبدالغریز د ہوی فے تغییر فتح الغیز یں بھی تکھا ہے چنا نجیہ تقنیر ذکوریں مرتوم ہے گویند کہ دریں برسے شب بیرٹن بھیورت گھا دیمیم والبرست وبرائ المحان مبرابل مبيت تتربيب أورده بودند وانهمين مقام كغت اندكر حفرت إيرالمومنين على كرم المروجه ملك دنيا رابسنان خوركر فتراند و ماكس عقبى رالبشه كان خو دخمد فا لیکن حافظ بنی نے کفایۃ الطالب میں ملامرابن الصلاح سے قبل کیا ہے ان اکتوال کا منوا متشكة من عند مرب العالمين وكان ذلك امتحانًا من الله عزوجل اورحافظ مذکورنے سین اکوم بشیر تریزی سے نقل کیا ہے ان السّاعل کا ول کان جہر شیل والتانى ميكاييل والتألث امترافيل بروال منككاما كرموا ملهده سه مترجم كمينا ب كصكفي كابورا تعيده جس يد دونون شعربي بيرسبط بن ابودى بن تذكره خواص الانترس وكركيا ہے اور صلفي كا كچه حال ممي لكي ہے اور حصكفي كا ترج إمناب سمائى اور ا رخ ابن فلکان یس می مذکورے ۱۰

جس میں سوا المحدکے اور کوئی ٹاک نہیں کرسکتا المبیت ایسے ہیں کرجن کے ہرصہ زین برمشهدی نهبی بلکه برقلب میں سے اور ناصبی کا یہ تو ہم کہ بیروایت اس قول فدا وندعالم عمارض ب كرص س صدقه كا ذكرب تووه الطرح د فع مواب رجس طرح لفظ عفو کی تفسیرنامبی سے بیان کی ہے اسی طرح اس افظ کی تفسیرنامبی ا سے بھی کی گئی ہے بعنی عفو کے معنی بہترین مال کے بھی تفییری ذکر کئے سے ہیں اور مکی تائيدس خلاوندعالم كاية قول ب نن تنالواالبرّاك يتراورناصبى في ومريث جناب رسالم م كيلي كي بيني خيرالصد فترمايكون صفوا عفواسى معایض دوسری صریت موجوده ع جهارے جواب کی مویا ہے تصنرت ارثاد فرطة وس كم خايرالصد قدّ ماالقت عنى بين بترن صدقه ده ب كرس كى وجب سائل کواستغنائے باتی حاصل موجائے اور آگر إلفرض مم اس تو ہم کومان مجابیں تويه كهي كي كه واعتراص تواس وقت بوسكة تفاكيجب عيال الميرالمولنين متفق بنه ہوتے امیرالمونین علیالسًل م کے ساتھ انفاق میں اوروہ اہل بیت کا کھا نالیک سائل كو ديدية حالانكه ايانهي موالكه المبيت في وي عطا فرايا المالمونين توابن عيال برانفا ت كريك تع اب الفول في وي اخيما لا الجنفوس مقرس برتيبم والبيروكين كومقدم فراياا ورابني ابني غذاعطا فرايدي توكوني جاك اعتران كالم جنا عَلَى المَّالِيَّةُ عَلَى المُعْمَلَةُ عَلَى المُعْمَلِةُ عَلَى المُعْمَلَةُ عَلَى المُعْمَلِقُ عَلَى المُعْمِلِقُ عَلَى المُعْمَلِقُ عَلَى المُعْمِلِقُ عَلَى المُعْمِقِ عَلَى المُعْمِلِي المُعْمِلِقُ عَلَى المُعْمِلِقُ عَلَى المُعْ

اونیوس آیت والنی جاء بالصدی وصلی قب مهرورن می ایت کا این کا ب کراس آیت کے معدان ملی میں۔

2000

## قول بن روزبہان

میں کہنا ہوں جہورالمنت روایت کے بیں کر وایت ابو برصدین کی ثان یں نا ذل ہوئی ہے اوراگریہ بات سیح بھی پان کی جائے کہ ملی کی شان میں نازل ہوئی توان کے ففائل میں ہوگی لیکن فس بردلالت نہیں کرتی -

جَوَلَ جَنَابُ شِهِيْنَ تَالِثُ عَلِيْلُ لَهُمُ جس روایت کومصنف نے ذکر کیا ہے اس کوصاحب کشف الغمانے حافظ ابوبكرموسى بن مردويه سينقل كيابحاو نينطافظف ابوجفرطليالسلام سي هي روايت تى ہے كم ات الذى جاء بالصدى عمدصلعروالذى صلَّ ق ب على بن ابی طالب سینی صدق کے لانیواے سالم اصلم ہیں اوراس کی تصدیق کرنوالے والعالمين ابى طالب من دلين يدا مركه يه آيت ابوبلوكى شان مين نا زل مونى جيما کہ نامبی نے دعویٰ کیا ہے تواس کورواء فخ الدین را زی کے اور سی مے بھی وکر نہیں کیا ده اس امرمي متفردين اوروه هي صرف اس وجست كرد كرا والوكران كوصيري لقب دے میکے تھے آپ نے صد ق اور صدیق میں مناسبت لفظی کی وجسے م تخیل تناعری فرائی ا در به توآپ کا اکثر روایات کی تغییری طریقیہ ہے مبیا کہ **صاحبات می**ر

برظا ہرہے۔ نیخ رازی کی سیمیا بیوں کے خلایا تھی ہے کہ اس آیت کی شان ترول کے بیان کرے میں میں کو نیان کے بیان کرنے میں میں مذا و ندھا لم ہی برافترانہ ہیں کیا بلکہ امرالمونین ملیدات اوم کی نبان سے اس کو نفل کیا ہے دکر یہ آیت ابو بجر کی شان میں نازل ہوئی) دور یہ صرف اسلے کو بیلے

دا ہے جب پیکیس کے کہ خود امیرالوئین ایسا فراتے ہیں توبچراس آیت کا تصرت کی ن میں تا زل ہونا بچو بزند کر میگے ۔ اس سے بعد ج کر اس خائن پرخوف فالب تقالهذا جما

مفسرين كى طرف نسبت ويدى ليكن صاجان فنم وذكا پرحقيقت حال مخنى نهريم يكن ا دراس آتیت کے ابو کرکی شان میں نا نل ہو نے پراور رازی کک اس رواہے برویخ برکہ یہ آیت دمیرالمومنین کی شان میں نا زل مونی ہے خوداس کی عبارت دلالت كرتى ہے جيسا كہ و و كہتا ہے كہ ياشا مل ہے استخف بركھ سے حيے بيسے تصديق بين سبقت كى مواورتا م على امتفق بين كه اسبق واصل يا ابو كرين يا على ليكن لفظ صديق الوبجرك لئے اولی ہے كيونكم علی وقت بعثت بہت صغيرات تعےمثل اس مجھ بے کے جو گھریں ہوا درظا ہرہے کران کا اقدام تصدیق میں مفید نہیں ہوسکتا اور نہ شوكت اسلام بي اس سے كھے زيا وتى بہوسكتى بے لہذا اس لفظ كا ابوكجرير كل كرااولى مے ختم مواکلام دازی راب رہا بیام کہ بیعبارت کا رے مندر جبال دعویٰ برکیو کودلات کتی ہے تواس کابیان یہ ہے کہ آگر بہاں کوئی روایت ٹان ابو بکرمیں وا قعًا ہوتی تو دازی کوزبردستی استدلال کسنے کی صرورت ندیر تی اور ندا میرالمونین کے ذکر كى مزورت موتى حالا كماك ياستدلال مى مثل دير تفكيكات ك ظا مرالبطلان ب اس مے کہ درج بنوت مرتبہ اسلام سے اعلیٰ ہے اور جبکرصغیرالٹن بجیے کے لئے نبوت جائز ہے تواس كا يمان بدرج اولى جائز ہوگا جيسا كهضدا وندها لم صنرت يحيى كى شان ميں فرآلا ے كروا تيناه الحد صحص مسبيّاً اور صرت ميكي كى زياني ارش وفرواك كران عبله أتان المسكتاب وجعلن بنيئًا اور صرت يوسف كي شان مي جبكر وه طفوليت كي مالت ين جاه مي دا كي فرومان عن وحينااليه لتبنينه مرا مرهمه فدادهم لايتنع ون بيني بم نے يوسف كى طرف وحى كى كەتم اپنے بھا يُوں كواس على سے أكاه كروكيج ومب شورمو مج اورفرانا ب كمفهمنا هاسليمان وكلااتيناحكما دعلما مالاتكهان كى عرجكه وونبى كے كے كياره برس كى تقى لېذاجب يرجائز مواكك بحرصا حب بوت وحی ہوسکتاہے توصاحب ایان بطری اونی موسکت ہے ملاوہ بی ا

بها مع علماء كے زرديك يدام زائب كداميرالمونين في وقت دسالتا بصلعم رايمان ظا مر نرایا برتواس وقت حضرت کی عمر نیدره او را یک روابیت بس جوده برس کی هی اور بیدد و لوب روايتيں المبذي طربق سے جي مم ك بهو كني جن خيائج شارح طوالع نے این شم يس سينے اصی ہے اسکو ذکر کیا ہوا ورصاقولی نے مصابیح میں کہا ہوکے حن بھری نے روابت کی ہے کہ امیارونین کی عرب که وه اسلام لکئے بندرہ بیس کی تھی ککن شاچ طوا بع نے جو دہ برس کی روا کی تح ا وراس عمر میں معنرت بنابر وایت بخاری کے مدلوع سے تجا وزکر کئے تھے اسلے کہ اس نے مغیرہ سے روایت کی ہے کہا اس نے کہیں بارمہویں برس بالغ ہوگیا تھا۔نیز على، نے روابت كى ہے كەرسالى بالصلىم نے صرت كو اسلام كى دعوت دى درانحاليكم أكفرت كسى ايستخف كودنوت اسلام نهل ديت في كحب كاسلام لا المتيح منهو جیاکہ ماموں نے ابوالغنا ہمیہ سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نیزروایت صحیح ہیں ہے کہ امیرالمومنین علیالسّلام نے معا دیہ کو چنداشعا رکھریر فرمائے تھے مجلان کے پیشعر کھا تھا سبقتكم إلى كالسلام طرة علامًا مابلغت اوان حلى يعنى من نة لوكون براس دنت اسلام مي سبقت كى جبكرمي صد لبوغ كومى نهبهونيا تفااس شعررما ويدام وجوداس مغن وعداوت كيجواس كوحفرت ساخي كوني اعتراص نہیں کیا تورازی کرجومعا ویہ کی جاعت ہے ہے اس یکیے نیا دتی ماس كرسكتاب ينزمرج اسلام قريب كرج كجيني لائيس اس كى تصديق كى جلك ا دراسكى کہ وہ رسول خدا ہیں اور یہ امریکا لیف شرعیہ ہیں ہے اور یہ مجی معلوم ہے کو تعلیا ى كليف كالعقل برموتون ب جائے خص إنج برس كا بويا كياس برس كا بواور صنرت كعقل وتت اسلام كالل بوكي هى اور لبوغ تو و م كاليف شرعي فرعي بي شيط ب ملاوہ اسکے یہ بھی ممتن نہیں ہے کھزت کے ضالص میں سے یہ ام موکہ آپ کا صوبی اسے جذب امراد کو ایس کا صوبی سے میں اس کے اس کا موبی کا صوبی کے اس کا میں اسلام کا میں میں اسلام کا میں میں اسلام کا میں میں اسلام کا میں ہے۔ وہ مرحم کھنڑی اور حمدہ انسان میں سے ما ہرہ۔ وہ مرحم

مي اسلام لا ناهيج بهوبالجله به امرجا مُزب كم الحفترت كومزيفنل كى وجرس جوان كو ظفت مي حصل تقايه اختصاص عبى حاصل موكر صرت كوبنوغ شرعي قبل ختم عددسال ما مولیا مواور بھنرت کے کوئی تعجب کی اِت نہیں ہے کیونکہ وہ مظہراتھا جَنَابِعَلَّمْ فَي عَلَيْهُ الْحِمْةُ ميوي آيت قول على بحار وتعالى كاهوالذى ايد الطبنصرة و بالمومنين ابوبرره سي دوايت بكرعش بركها بواب ١١٧ مدالا الله وحلة لاشريك لدمحمد عبدى ورسولى ايكنت بعلى بن ابى طالب انتمل ـ قول بن روزبهان يەامرروايات المسنت مى آياب اوراس امرى كوئى كىكىنىدىكى اقال مومنین اوران کے اللہ وخلفا رہی سے ہیں اور حبکہ رسالتا تب مؤنین سے موتیہ توعلى كرما تقد بدرجدا ولى مويدم وتكي كيكن فس الامت بردلالت نهيس كرا \_ بحواب حناب شهيد نالت عليالمهم اس عبارت بن ناصبی فی چو فی فریب کاری کی ہے وہ یوٹیدہ نہیں ہے اسك كمصنف رحصرف اليركوذكه بس كهت بيرجس مير كرسب مومنين شركب بس بكا صرت کا نام می عرش برمرقوم بوناس طرح کیوظا برکتاب اس امرکوادهنرت باسی في رسالما ب كي ايد على سه اللي فرائي وديه امرد لالت كتاب اس الفنليت بركيج مصنف كے معات من سے بيراككي مرتبذكر مبواعلا وہ برين المبي كا

(44)

یہ اعتراف کو برالومنین جمیع مومنین سے اولی ہیں تا ئیدنبی کے ساتھ کافی ہے بور مرعی میں -

دسکاری جگاب عالمی کا با تهاالنگی حسبا الله ومن بنعافی اکیسوں آیت قول باری تعالی کا باری ها النگی حسبا الله ومن بنعافی من المومنین کی ثنان بن الله ومنین کی ثنان بن الله ومنین کی ثنان بن الله و کی بدا بیت امیر المومنین کی ثنان بن الله و کی بدا بیت امیر المومنین کی ثنان بن الله و کی بدا بیت امیر المومنین کی ثنان بن الله و کی بدا بدا به و کی بدا بدا به و کی ب

قول بن روزبهان

ظاہرآیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمیع مومنین کے باسے یں نا نل ہوئی ہے اور اگر یہ بھی مان یہاجا سے کہ محض ملی کی شان میں نا زل ہوئی توان کے فضا کس میں سے ایک یہ بھی بہوگی لیکن نف اما مست بر والالت بہیں کرتی ۔

جول بكاب شيدناك عليالهمة

اسی کار قول کہ ظاہرآیت جی مومنین پردلالت کرتی ہے ممنوع ہے اسلے کواگر حق بیان نے جو سے درالالت کرتی ہے ممنوع ہے اسلے کواگر حق بیان نے جی مومنین مراد ہے ہوتے قومن ابتعاف کی قید درلگا کا لیکن اس قیدے معلوم ہوتا ہے کہ تضیص کا ارادہ کیا گیا ہے۔ لیکن سمت صدیث کے لئے ہی امرکانی ہے کدہ طربی الجسنت سے مردی ہے جانچ اس روایت کو صاحب کشف الغمر نے زالدین عجداتی محدث صنبلی کی کتا ہے سے تقل کیا ہے اب رہی وجدد لالت تو وہ یول ہے کے جب خوافد مالے نے جانب می حدث صنبلی کی کتا ہے سے تقل کیا ہے اب رہی وجدد لالت تو وہ یول ہے کے جب خوافد مالے نے جانب میں حدرکردیا تیزا تبا م

له س مالم المبنت كا رجم ذكرة الحنافذين وطبقا الحفاظ يوطي مروم

الم الم المونين مين حصركردياد مقتضى الرواية ) ومعلوم مواكم على جميع مونين س افضل من لهذا وه اميرالمونين بوك ـ

المرس الما الله بقوم يجبه مرديجبون عليه المحمل المجام المجام المعامل ا کہ آیات علیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

## قول بن روزبیکان

مفرن کا یہ نمب ہے کہ ایت اہلین کے باسے بن ازل ہوئی اور مجن کہتے ا الله المجب البيت نا زل بوني توجناب رسالماً من سه دريا نت كيا أياكه اس آيت سه كون لوك مرادای توحفزت نے اپنا دست مبارك سلمان كى بشت يرماركرفرما ياكميه اور اس کی قوم مرادہ اورظا ہرہے ہے کریہ آیت الیی قوم کے بارویس ازل ہوئی کرجاس وقت كدايان نهي لاك تقريب كدسوف يانى الله الله الله المكاريك كالماكية خدایسی قوم کولائیگا ورهی ان لوگون می سے سے کی کون کوخدانے اول اسلام سے تھی پہلے خلق فرمایا تھالہذا ان کے ہارے میں اس آیت کا نازل ہونا کیسے سیجے ہوسکت ہو ا وراگریشلیم بی کیس توصرت کے تضائل میں سے ہوگالکن نف مرعی بنطالت نہیں گیا

جَعَلُ جَنَابِ شَهَيْلُ ثَالَثُ عَلَيُلامِمَةُ جوادك كية يس كرية أيت الم من كياركين ازل موني كي من فزالدين رازی وقاصی بھینا دی کے اولخوں سے اس روا بہت براستنا دکیا ہے جس میں ہے ہے کرجب بیآیت نازل ہوئی توجنا ب رسالتاک نے ابوموسی اضعری کی طون امثارہ فزاکر

اران د فرایا که قوم سے موادیہ لوگ بی لیکن اس روایت بی مجت ہے اس مے کو اگرابل ین سے وہ لوگ مرا دہیں کے جوبلادین کی طرف نموب ہوں اگر جیوہ اشعریویں سے نہ ہوں شل طائفہ ہدان وغیرہ کے توان لوگوں نے سواء امیرالمونین اور کسی کی ہرای یں جہادہی نہیں کی جیسا کہ کتب سرو توایخ سے ظاہرے اور آگر صرف اشعریہ مراد ہوں توان لوگوں نے ابو بجرکے زمانہ میں اہل ردّہ سے جنگ نہیں کی لیکن حست یدر وابیت کی ہے کہ صرت حتی مرتب نے فرایا کرسلمان اوران کے ساتھی مراہیں جیاکک ان و تفیر بینا وی بس سے تواس میں یہ بات ہے کوسل ان ابو بکرے عہدیال روّہ کی کسی جگف میں شریف نہیں مہوئے نیز بنا ہرتقدیراس ا مرکے کہ سلان کے ہمرا مبیوں سے اہل فرس مراد ہوں ینطا ہزنیس ہواکہ انھوں نے اہل رد المركز المركز الماني كوئى جنك كى بولهذااس آيت كاميرالمونين كى شان میں نازل ہونامتعین مہوگیا اور ظاہر ہوا کہ یہ آمیت شان والاشان امیلونین میں نازل ہوئی جبکہ حضرت نے ناکٹین وقاسطین وِمارتین سے جنگ فرمائی اور مصرسه سلان عليه الرحمة والرصوان أكرحيان تينول كروبوب سحقال كمرزانه ك زنده نبي رسا ورندان سيجا دكياليكن ان كى قوم في ورنمركت كى ا در کسی جماعت کے اکثر فرادسے کسی فعل کا صادر میونا س کے لئے کا فی ہے کہ اس فعل کو بوری جماعت کے ساتھ لنبت دی جاسکے ضوصاً جبکہ یا مردوایت کیا ای ہے کہ صفرت سلمان نے مدائن ہیں سکونت اختیار کی اور بنی کندہ میں ترویج بھی کی جس سے کئی اور کے بیدا ہوئے اور وہ سب امیرالمونین کی خدمت میں حضرت کی بیش روا بوں میں شرکی رہے توگویا جناب رما تھائے ہے اس امری ای ظاکرتے ہوئے کا ولا ئى خوش كردارى باب كى بإكسائى كى وجرس بوتى ك صحرت المان بمكينوں كے افغال كوغود مصرت ملمان م كى طرف نسبت ديدى اور سلمان م كاصاحب ولاد

ہونا کلام ابن عربی سے جی ثابت ہے جانے وہ فوصات کیرس کہتے ہیں کہ حب جناب رسالتا مع عبدخانس مع اور خداد ان كوا وران ك البيت كوطا برو مطرقراردیا تنا اورجس کوان سے دور فرما دیا تفا اور رض مروه چیزے کیجان کے شایان شان مہواس کے کروس مے معنی عربے یہاں قدارت کے بیل میاکہ فرادنے بیان کیا ہے اس سے توخداو ندعا لم نے ارشاد فرمایا ہے کہا غبا یوبید الله ليد هب عنكمالرجس الآيربس اليي حالت بي اون صرت كي طرف كني غيرطم ک اصافت بنیں ہوسکتی ا ورمنرورایا ہی ہونا چاہیے بیں اون صفرات کی طرف سی **ک**و اضانت ہوگی جوان کے مشابہ ہوئیں وہ صنات اپنی طرف سوا، ایسے تخص کے کہ جو محکوم بطہارت وتقدیس ہوئسی کونبست مزد ینگے اسی کے توسلمان فارسی کے عن من طہارت وحفظ البی اورعصمت بررسالتا ب کی بیشہادت ہونی کہ آنخفرت مسلعمے ان کے بارے میں ارشاد فرا کا السامات مناا هل البیت ا ورضداون. عالم الى حصر إت كى تطبيرون إب جس يرشها دت ديجيكا دلهذا سل ان على طباريفس او رصفوعن المعاصى ملم وي ) ا ورجكه ما مرسلم ويكاكه المبيت عليهم السَّال م ك طرف سوا رمطہروم معدس میں کے اور کوئی اصافت بھی جہیں عاصل کرسکتا اور میں کواعنا موكن اوسكو صرف اصافت بى كى وجهس عنايت الهيه واصل موجائ توكيلوبية ى طرف مقادا خيال كيا موكا بيك وه حفزات مطري بكرمين طهارت مي واسك بعداسى باب مي دوسرى بحكم منطق بي كما بل سبت على والثلام نف قرأتى سب مطريب سسان على الخيس مي سعون بلاشك وشبه اورمي اي آيا موا كم على كى (وه اولا دجو ديگرازواج سے سے) اورسلمان كى اولا دكو بھى يرعنا-الهيدشا للموحبيها كما ولادحن وحمين اورغلان فابنيت كوثمال بع غداونهالم کی رحمت بہت دسیع ہے بھرمعین مطالب سے بعد کھتے ہیں کہ تھا راکیا گمان ہے ان

معصومین کے بارے یں کرمِ محذظ ہی تعبین ان میں سے قائم ہی اسپنے سیادیکے صدود میر دور کھرمیے ہیں ان سے مراسم بیان کا شرف بہت بلنداور کا بل سے اور وہی اس مقام ہے اقطاب ہیں الحین تطبوں سے سلمان عرف شرف مقام البیت کال کیا جنائي حضرت ملمان عسب زياده اس امركوجات تف كمضدا وندعا لم كعجا ديركيا یما حقوق ہیں اور خود اسپے خلائق کے اپنے اور کیا گیا حقوق ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ قری مقے ان حقوق کے آداب بر الحس کے بارہے میں جناب رسالتا ب صلعمن فرماياب كدلوكان كابهمان بالتريالناله م جالمن فاس معنى أكر ایان مته ره خریا می به موا تواس کوابل ایران می مصبعض لوگ حاصل کرلیتے یہ فراكة تخضرت صلع في حضرت سلمان كى طرف اثاره فرما ياختم بهوا كلام محى الدين عربي كا-ا وربطائف كسيه بك بنابرردايت كذشة ابوموسى التعرى كى طرف اشاره كركے رسائمات نے فرایا کہ هدو قوره فل ( دہ لوگ اس كى قوم كے ہیں) كيو لكم أتخضرت صلعمن خودا بوموسى كواس حكمي داخل نهين فرماياس كحكرا كخضرت صلعرجانع تط كداسى ما قبت خواب موكى اوريداميرالمومنين سيم تحرف بوجا بيكا کیکن کمیے جاعت کا برواشاف اہل مین کی اوربہت سے ایسے افرادا ہل مین کہ جس بیں کا ایک اس کے ایسے ہزارہے بما برشما رکیا جا اے امیرالمون پر کے شیعوں میں سقے بچلان کے بورا فلیلہ بنی ہمان کا ہے اورا وس قرنی ہیں جوامیرالموسین کے سائے جگے صفین ہی شہیموے ورسلمان ع کے اسے میں حضرت نے ارشا وفیلا كه دهذا وذِ و دلا) يه اوراس كے ساتھى ہيں قوم عمان حكوان كا يا بع قرار ديا اس حكم میں اوران کی قوم کو نظر (فدووی سے تعبیر فرمایا جس میں اس امری طرف اشارہ) كروهم ان صفات سے متصف ہوكہن سے صرب سلمان و متصف ميں البيل معرفت ولايت اوران لوگول كى منا بعت كيمن كى منا بعب عدا و ندعا لمسك

زف قرار ذی ہے وہ اس کے ساتھیوں ہیں ہے ہے اوراس حکمیں داخل ہے ورنههی اورفر الدین رازی نے جی اس قول کو ذکر کیا ہے کہ ایت امرائونین كى خال يدنارل بونى ب نيكن جوكه وه جاعت الميربراب تقصب كى وجرك بہت گہے بیسے بی اہذا ہم کو عبی مناسب معلوم ہواکدان کا کلام ذکر کریں اور ما تعربی اسکے جو کچھ ایرا دات اس بروار دہوتے ہیں ان کو بھی بیان کردیں تاکہ ناظریٰ فیکوک دا دام سے محفوظ میں بینا کے رازی کہناہے کہ ایک قوم نے کہا ہے کہ آیت علیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اس پر دووجہیں دلالت کرتی ہیں اول یہ کہ جب جنگ خیری جناب رسالتاً ب صلع نے نشان سرداری فوج حضرت میراوندی كوم حمت فرما يا توارشا دكيا تفاكري اب يتضحص كونشان دونكاكه وخداور سول كود ومبت وكتا ہے اور خدا و رمول اس کو دوست رکھتے ہیں او رہی صفت آیت ہی مجی مذکور ہے۔ دوسری وجریہ کرخدا وندعا لمنے ای آیت کے بعد آیا اغا ولیکواللہ وس سولساكآيد ذكرفرانى سے جوكداميرالموسين كى شان ميں نازل ہوئى سے لېدا ہلی آیت کو بھی آ تضرت ہی کی شان میں ہوتا اولیٰ ہے بس نہی وہ کل اقوال ہیں جماس آیت بس بی اور با سے لئے اس میں چندمقام ہیں بہلامقام یہ کہ یہ آیت نربب امامیکے فاسد ہونے برمہلی دلیل ہے اس سے کوان کا فرب يه ب كجن لوكول ف فل فت والممت الديركا قراركيا وهسب كا فروم تدموسك كيونكه الخول في المرالمومنين كى الم مت يرجونف عبى موجودب اس سب اكلار كِمَا تَوْجِم بِي كَلِي كُمُ الرايدا تَعَا لَوْضِرا و ندعا لم كوچا سبئي تفاكدوه اليي قوم كوان بر ملكط فرأتا جوان كولا بجركر مرين على كرح وابس كرية كيونكر عن سجاء وتعالى ارثاد فرانيكا بكروس يرتلكن دينه فسوف ياتى الله بقوم يجبه كملآية اس آیت یں لفظمن سنمطاعموم کے لئے ہے سی کا عقنی ہے کہ جو کوئی بھی

وین اسلام سے مرتد ہواس پرایک ایسی قوم کوسلط کیسے جاس پرظیم ملسل کیے اس كى شوكت كو توردس من أكرون لوكول ف الويج كو فليغ قرار ديا تقارية على تو مساحكم آیت مذكوره لازم مقاكه ضاكسي قوم كوان برمسلط فرما كه وه ان كے برب المواطل كرديني - ا ورجيكه ايسا نهيس موابكه اس كے خلاف ہے كرراضي ئى مغاور بى اورروسے کئے ہیں اس ا مرسے کہ اپنے باطل کلاموں کوظا مرکزی جو ہو کا کا ندبب اوراقوال سب باطل بس اوربيام برمنصف مزاج بظاهر ب- د وسرامقام يج كرم يه دعوى كمية بن كريكها واجي ب كريه أيت الويجرى فنان بن نا زل بوني اور اس بردودلیس اول پرکہ ایت فاص محاربہ مرتدین کے باسے یں ہے اورابوبكرسى ومتخص بين كمجفول نے مرتدین سے عاربہ كی سربابی كی جبیاك ہم تشيخ كريكين اوررمالتا مصلوكاس مرادلينامكن بس كيونكان صفرت كو مرتدين سيجنك كهيف كالمعى اتفاق نهي بولاور نيز ضدا فراكسه كرم عنقر إليي قوم كولاي كے كہ ج استقبال كے ہے ہ دمال كے اللے لائوال دم مواكري قوماس أتبطى تازل مونے كے وقت موجود نم واكريكها جائے كيبى ايراد تركمى موا بولسك كمالوبكمى تودقت نزول آيت موجود مع توهماس كاجماب ووطرح سے دير سے ا مل يوكون الى رده سعال كهن جنگ كى مه فى الحال موجود د تع دكسي كهايت سي يمعنى بي كم هذا عفريب المي قوم كولا ينكاجو قا وربوكي اس جنگ براور الوبكر الرم موجود من محمد وادس وقت جنك واليره او مامرونهي م متقل شق لبذايا عتراص بطرف مواادر ابت محياكماس آيت سيد تورسالة بعلمراد موسكة بن خطئ است كمان كوجى اس كالقات نهي بواكدوه ابل رده سيجل كية الداكم تم كوكم بم اس كونه ين است اس التي كم بروة تف كرم سنة كالخفرت سے امامت بارے میں نزاع کی وہ مرتدی تو ہما سکو دو وجسے باطل کسی عج

ادل به که مرتداس کو کتے ہیں کچو قسرائع اسلام میں سے سی چیز کا تا رک ہوا ورجن لوگوں نے امیالومنین سے تراع کی وہ بطا ہراہے نہ تھے اور نہ کوئی یہ کہنا تھا کہ حضرتان سے اس کے لوتے ہیں کہ وہ اسلام سے فاج ہوگئے ہیں اور خود ملی نے الوگون كومرتدكنام سے يادكيا بهذاجو كھويه رواض كہتے ہيں وہ تما مسلمين ورخود على برزان كيتين ووكس ميكر ومخص في على سامتين زاع كى بومرتد بواتو لازم آتا ہے کابو کمراوران کی قوم تھی مرتد ہوا وراگز سیا ہوتا تہ بنشا دظاہر آیت لازم تھاکہ ضلاکک قدم کے دربعے ان کومغلوب کرنے دین صبح کی طرف واپس کتا اورجا اسیا منہیں ہوا توسولوم ہواکہ علی سے امامت میں نزاع کرنا ارتدا و نہیں ہے اورجب وہ لوگ مرتدنه ہو کے تویاتیت علم کی شان میں نہیں کہی جاسکتی اس کے کہ یہ تواس کی شان میں تا دل ہوئی ہے کچ مرتد تو کوں سے جنگ کرے نیرید بھی کہنا مکن نہیں کریداہل مین مى شان يى نازل ہوئى يا اہل فارس كى شان يں - اس كے كمان توكوي كو اہل روه سے جنگ کا اتفاق نہیں ہوا۔ او راگر بغرض یمبی کہا جائے کہان کوکوں کواہی رقه سے جنگ کا تفاق موالووہ رمایا دربیرو تھے اورسروار د حاکم اس واقع میل بوئمر تقع اورظا مرب كه ابت كالبيخ تحض يمل كذاكه جورئيس وصاكم اور المسل بهواس عبايت میں اوئی ہے بہتبت اسکے کر رمایا اوربیووں برحل کی جا کے بین جاری بیان کی ہوئی دلس سے ظاہر وگیا کہ یہ آیت او بجرے لئے مضوص ہے۔ دوسری وجراس امر كيانس بكريات الوكمك العصوص عاوروه يهكهم القياين كملئ في من مرتدول سيحناك كي لين الوكرني جوم تدول سيجناك كي وه ببتراو رانبد پایے ہے اسلام یں بنبت اس جگ کے والی نے اپنی اما متیں مخالفت کر سے والول سيك اس ك كربتوا ترملوم ب كجب جناب رسالتا بصلعم في التعال فراد توكام عودوس صطراب وانتشاش بيدا موااور ومركش كرف كالوابركيف

بى ان كومغلوب كياد ورسيبله وطليح كوبى اورائفوب سني ان ساتو قبيلون سے جنگ کی کے چوم تد ہوگئے تھے اور انھوں نے ہی ان لوگوں سے ہی جنگ کی کی چنوں نے زکونہ دینا بندکردی تھی اوران کے اسی فعل سے اسلام متقربورا ور اس كى شوكت وعظمت و دولت بى وسعت بونى - اورجب على كوخلافت مى توثيق دغرب عالم بي اسلام عيلا مواتفاتام ديناك سلاطين مغلوب من الدراسلام عامما ما لمريمتولى بهويجا تقابس ابت بواكه الديكركي جنَّك عليم كي جنَّك سے زيا ده مفيد تقی خایت وتقویت اسلام کے لئے اورظ برہے کہ اس آیت سےمقصوداس قوم كى تعظيم كرج نصرت وتقويت اسلام بي وسعت دين ا ورجب الويحرك إلقول یرامرانام پایاتووی اس سے مقصود بھی موسکتے ہیں تمیدار قام اس آیت بی یہ ہے كرجب يوام رابت موكياكه يرآيت الوكرك كي مضوص ب تومم يركت بي كه فداوند عالم نے اس آیت سے جن لوگوں کومرا ولیا ہے ان کے لیے پینا جسفات ذکرفریا ہے ہیں بهلی صفت به به کهضاان کو د وست رکهتا اوروه خدا کو دوست رکھتے ہیں۔ توجب برامزنابت موگی کرمراداس آیت ہے ابو کریں تو یہ بھی ٹابت ہواکہ بصفت مجی ابو کر كى ب اورس كى توصيف فدانے اس طح كى بواس كا ظالم مونامندع بوكاس معلوم ہواک الوکرائی امامت میں محق تھے دوسری صفت ہے۔ کدوہ مونین کے ساتھ ارمی کہتے ہیں اور کا فرین ہوئی کرتے ہیں تو یعبی الدیج کی صفت ہوئی اسل مر ئی تاکیداس خرستغیض سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ روایت کیا گیا ہے کہ جنا السالتا صلعرف فرايكدار حم احتى باحتى ابا بكر ميرى امت مى است في وه ميرى پررم كرف والاالوكرب) توابوكرس يصفت مائى جاتى هى كدوه مومنين برحمت وشفقت كرتے تصاوركفارك ما توسخى كابرا ذكيتے تصي يم ترينه س وي كابرا بر جب رسول کرمیں تھے اور نہایت کرور تھے توابو کرکیونکران کی حابت کرتے تھے

ہروقت ساتھ رہتے تھے فدرست کرتے تھے اور کسی آیک کی بھی برسے برسے کفاریں سے پرا دہ نہیں کرتے تھے اور آخریں بینی اپنی خلافت کے وقت میں مجی کسی کی بات نسى دوراسى برمصررب كه ما نعين زكوة سے كاربطرورى كيان كك كدوبت بہوئی کہ تن تنہا اس مہم کے لئے نکل کھڑے ہوے آخریں بڑے بٹے صحابوں نے آکر بری فوشا مدومنت سے روکا جب مرتدین کو بیمعلوم ہواکہ خلیفہ نے لشکر بھیجا ہے تو بعال کے اور صدانے ہی دولت اسلام کی ابتداء فراردی - لہذا خداکا قول اخلة على المومنين واعزة على الكافرين سواب ان كاوركس كالت بني تيم صفت برسه كيجاهدون في سبيل الله ولايخا فون لومة لانكرايني وهكوك ضداکی ما دیں جادکرتے ہیں اور ملامت کرنے والے کی طامت سے درستے ہیں ہے يصفت الوبكرا ورعلى مي مشتك ب ليكن الوكر كاحصداس بي هي اتم واكل بو اس من كام الرائع المراكم المارك المنت بن تما جرا الأم برت ضعيف تھا تو وہ اپنی قدرت بحرار تے اور رسول می حابت کرتے تھے ایکن علی نے جها د بدروا صدی و تت سے مشہوع کیا جگر اسام م قوی ہو چکا تھا اور لٹکر جمع موجے تے بس ابو کرکا جہا دعام کے جہادے زیادہ اکمل تھا دو وجہوں سے ایک تويدكه ابوكركوتقدم زمانى عصل تفالهذااففنل تع كوكر فرخدا فرايا سي السيتوى منصحومن انفق قبل الفتح وقاتل بيني تمس وه لوك برابرنهس موسكة خفو نے تبل نع صرف کیااور قال کیا۔ ووسسری میکدابو کرکا جہا درسول کے منعف کے وقت تھا اور علی م کا قوت کے وقت جو تھی صفت ہے ذلا فضل اسلا يوسيه من يشاء يرمى ابوكرك لائن اس الكرخداف دوس مقام ييى اس كى تاكيدائي اس قول سے فرائى ہے كه والاما تل اولوالفصنل منطير والسعة اوريم بإن كريكي كاس آيت كالوكرك شان "رامونا منورى ب

اوراس امری دلیل کہ پرصفات سب او کرکے ہیں یہ ہے کہم نے ولیل سے اس امرکونابت کردیا ہے کہ یہ آبت ان کی شان بی ہے اورجب ایسا ہے تویکل صفا بھی انھیں کے ہوئے اورجب یٹابت ہوگیا توان کی امامت کا صبحے ماننا واجب ہوگیا اس کے کراکراون کی امارت باطل ہوتی تو یصفات اون سے لاکت نہوستے واور الريكها جائ كدكيا ديدا نبس موسكاكه الدكوجيات رسول بس ان صفات سيمتعسف لیکن جب سے رسول کی وفات ہوئی اوران کی لمامت سنے وج ہوئی تویصفات ان كے برطف را درباطل ہوگئے توہم كہيں گے كہ يقلقاً باطل ہاس كے كہ فعدافر ما ما ہ كيم عنوب ايسي قوم كولائس كالمحار حن كوخدا د دست ركهتا ها وروه خداكو دوست ر کھتے ہیں توخدانے ابت کیا کجب ضااون کولائے گاتو وہ اس صعنت سے تصف ہوں سے زما نمستقبل میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداشہا دت دیتا ہے اس امر كى كابوكراس صفت سےموصوف تھے جب النول نے اہل ردہ سے جگ كى ا وربه وقت ال كى امت كاتها ، لمدرس بيان سيناب موكياك بيرس الوكركى الاستك صحت بردلالت کرتی بولیکن رواض کایکها کریدایت حق علی می نازل بویی بواس دسیل سے لدرسالتما بصلعم في روز خيريفرا ياكل بي ايت خص كوعلم دوكاك جوضا ورسول كود وسي كمتا ہوا در خداور سول اسکو دوست سطے بین اوروہ علی تھے توہم کیہ بی سے کے ریخرا حا دہیں سے سے اور مان کے نزو کے خراصا دسے علمیں تمک نہیں جائز سے پیجا سُکے علی میں و ننراس صفت كوعلى بن نابت كردسين لسدين بناب لازم تاكدا بوكرس وسوماور بغرض أكران لين كمايها ب تولازم يه أع كاكروه تام إ وصاف جوكه صرميف خيري سب سے سب من حیث المحوع الویوس نہوں جن کے منحل ایک صفت کرار غرفراری سے اورجب مصفت ابوکی ندری تو پرمجوع صفات مامل ند كمكر بعن جوك ويزودات اس صفت كواس عن كالمرات كالمرات الم